The Contraction of the Contracti



مليم بن صديق المى ناخل نزيش به لا كمت يورش الما آباذا ميرسريب اعلى داره مراج منير ناخل نزيش به لا كمت يورش الما آباذا ميرسريب اعلى اداره مراج منير

For More Books Click On Ghulam Safdar Muhammadi Saifi

توسير عطرب أردوباذار لأكوله

Ph: 37352022



#### حقوق بحق ناشر محفوظ هيي

تاليف:

مقام صدیق اکبررضی الله عنه حضرت علی کرم الله وجهه کے اقوال وروایات کی روشی میں مؤلف: ندیم بن صدیق اسلمی مؤلف: ندیم بن صدیق اسلمی بانی اداره سراج منیر ساعت: استاذ العلماء پیر محمد افضل قادری مدخله العالی نظر تانی: پروفیسر ڈاکٹر محمد نواز چیئر مین علوم اسلامیہ یو نیورٹی آف گجرات اشاعت: جولائی ، 2016ء

المين . -250/

# For More Books Click On Ghulam Safdar Muhammadi Saifi



#### فهرست

| صفحتمر     | مضامين                            | تمبرشار |
|------------|-----------------------------------|---------|
|            | انتاب                             |         |
|            | تقريظ                             | . II    |
| 11         | مقرمه                             |         |
| 1/         | باراول                            | 2       |
| 1/         | تعارف سيدناصد لق اكبررضي الله عنه | 3       |
| 1/         | اسم ونسب                          | 4       |
| ١٨         | والدين                            | 5       |
| <b>Y</b> • | ولادت ووفات                       | 6       |
| 71         | كنيت والقاب                       | 7       |
| rr.        | ايمان ابوبكر                      | 8       |
| 27         | شخ و تلانده                       | .9      |
| ۲۸         | علمی مقام ومرتبه                  | 10      |
| ۳۲         | روایات دمرویات                    | 11      |

| mm          | صفات وخصوصیات                                    | 12   |
|-------------|--------------------------------------------------|------|
| ro          | صحابیت                                           | 13   |
| ۳۸          | ایتاروقر بانی                                    | 14   |
| <b>17</b> / | انجرت                                            | 15   |
| . 179       | غزوات میں شرکت                                   | 16   |
| ۴۲          | فضائل صديق اكبررضي الله عنه قرآن كي روشني مين    | 17   |
| rz.         | حدیث کی روشنی مین                                | 18   |
| ۵۲          | اقوال صحابه كى روشنى ميں                         | 19   |
| ۵۵          | مدت خلافت                                        | 20   |
| ۵۲          | ترفين                                            | 21   |
| 12          | باب دوم                                          | 22   |
| ۵۷ .        | حضرت صديق اكبرحضرت على رضى التُدعنهما كى نظر ميں | 23   |
| ۵۹          | امت میں سب سے بہترکون                            | 24   |
| ۵۹          | افضلیت اور تفتریم خلافت اراده عِ خداوندی سے ہے   | -25  |
| ۷۱          | آپ پرتفذیم موجب سزا                              | 26   |
| 20          | آپ پرافضلیت کی حد                                | . 27 |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11/1/4/4 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۷٦.     | امامت وخلافت كازياده في داركون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28       |
| ۸٠.     | اینی ذات ونوع میں فاصل وممتاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .29      |
| · 14    | رسول الله مَا الله على الله مَا الله م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30       |
| 92      | الله تعالى ابو بكريرهم فرمائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31       |
| 94      | جريل وميكائيل كى معيت صديقي وعلوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32       |
| 1•1.    | حضرت علی کے حضرت صدیق اکبر حدیث میں شیخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33       |
| 1•0     | اول جامع القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34       |
| 1+9     | اہل جنت کے سردار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35       |
| וופי    | امين ودنيات برغبت اورفكرة خرت ركضے والے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36       |
| 11/     | خضرت علی کاصدیق اکبر کی بیعت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37       |
| ITT     | ابوبكرصديق بى خلافت كے اہل تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38       |
| Irr     | شان صدیقی میں کمی کی اجازت نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39       |
| 120     | رسول الله منافيظ كى زبان اقدس براكثر انا وابو بروعمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40       |
| المالما | حضرت عباس على عدالت صديق اكبرمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41       |
| IPA .   | حضرت ابوبكراى رسول اللد مَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله مَنْ الله عَنْ الله عَ | 42       |
| ırı     | حضرت صديق اكبركي استقامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 43       |
| IMM     | حفزت ابوبكر كاعمل بطور جحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44       |

|     | حضرت ابو بكركي معيت نبوي وعلوي                                                                                                           | 45   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 102 |                                                                                                                                          | 46   |
| 10+ | حضرت ابو بكركى ابل بيعت سے محبت                                                                                                          | 40   |
| 101 | حضرت ابوبكركي حضرت فاطمه يصلاقات                                                                                                         | 47   |
| 100 | حضرت صديق اكبركي بيعت مين تمام مسلمانوں كي رضا                                                                                           | 48   |
| 101 | حضرت علی حضرت ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی                                                                                          | 49   |
| 14+ | يوم آخرت ميں ذكر صديق اكبر                                                                                                               | 50   |
| 144 | مضرت صديق اكبركي قرأت                                                                                                                    | 51   |
| 140 | آپ اور آپ کاعہدمبارک سب سے بہتر                                                                                                          | 52   |
| 142 | آپ کی حیات طیبه سنت نبوی مَالَیْظِم کے عین مطابق                                                                                         | 53   |
| 149 | ابوبكرجم سب سے افضل                                                                                                                      | 54   |
| 12+ | آپتمام صفات جمیلہ کے حامل                                                                                                                | 55   |
| 127 | يارسول الله من الله من السب يحمآب كي اليارسول الله من الله من الله من السب اليه الله الله الله من الله الله الله الله الله الله الله الل | 56   |
| 120 | بیعت کے عدم انکار پرفتم                                                                                                                  | • 57 |
| IZA | حضرت ابوبكر كى افضليت ميں كوئى شك نہيں                                                                                                   | 58   |
| IAI | آپسب سے پہلے سلمان                                                                                                                       | 59   |
| IAP | چارچيزوں ميں سبقت                                                                                                                        | 60   |
| IA  | امامت وتقتريم صديق اكبر                                                                                                                  | :61  |

| IVA         | صدیق اکبر کی صدافت نزول آسانی                        | 62  |
|-------------|------------------------------------------------------|-----|
| 19+         | بارسوم                                               | 63  |
| 19*         | امين وبادى ومهدى وراجنما اور كامياب مرشد             | 64  |
| 191         | مؤمن کے دل میں محبت علی وبغض ابو بکر جمع نہیں ہوسکتے | 65  |
| 192         | سب سے افضل سب سے بہتر                                | 66  |
| 1914        | ابوبكر بربھلائى ميں آگے                              | 67  |
| 1917.       | ابوبكروعمرلوكول كے لئے آسانی جائے تھے                | 68  |
| 194         | ابوبكروعرجنتي بي                                     | 69  |
| ľÁŸ         | حضرت ابوبكرنے رسول الله منافقا كاطريقه اپنايا        | 70  |
| 19/         | لوگوں میں سب سے بہادر                                | 71  |
| 144         | جس كورسول الله منافقيل مقدم كريس اسيكون مؤخر كرسكتاب | .72 |
| Y+1         | سب سے معزز وبلند درجداور دین برقائم رہنے والے        | 73  |
| <b>r</b> +1 | رسول الله مَالَيْظِم عدمشا بهت                       | 74  |
| r= (r       | اسلامی نظام آپ کے سبب                                | 75  |
| r•0         | آپ سے اچھا خلیفہ میری آئکھنے نہ دیکھا                | 76  |
| Y+Z         | حضرت ابو بكركى بيعت ہے بھی اٹكارنبیں كيا             | 77  |

| Y+A                                      | الله تعالی کے زویک ابو برسب سے بہتر                        | 78   |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|
| r+9                                      | ابو بكر پخته دل والے                                       | 79   |
| r+9                                      | جے کے لیے بطور امیر مقرر                                   | 80   |
| rii                                      | رسول الله مَنْ يَنْظِيمُ كَيْمُ سَقْر                      | 81   |
| <b>111</b>                               | كتاب الله مين امارت وصديق اكبر                             | 82   |
| rim                                      | الله كي قتم الو بكر بي بهتر بي                             | 83   |
| ۲۱۳                                      | "رسول الله مَنَافِينِم ك بعد ابو بكر بى فيصلے كريں كے      | - 84 |
| 710                                      | الله تعالى في صديق اكبركوبي مقدم كيا                       | 85   |
| ria                                      | ابوبكربردباريخ                                             | 86   |
| - MA                                     | ہم ابو بکر سے راضی ہیں                                     | 87   |
| YIZ.                                     | ہم نے معاملہ ابو بکر کے سپر دکر دیا                        | 88   |
| MA                                       | آپ دین میں ایسے ہیں جسے سرکے ساتھ کان اور آنکھ             | 89   |
| 119                                      | آب كاسارا گھران مسلمان تھا                                 | 90   |
| . 119                                    | ابوبكروعلى قيرنى مَنْ النَّيْمُ كى زيارت كے ليے استھے داخل | 91   |
| 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 | 2-51                                                       |      |
| 441                                      | حضرت ابوبكرمهريان اورعظيم ترتض                             | 92   |
| rrr                                      | مربھلائی میں آ کے                                          | 93   |

| <b>* * * * * * * * * *</b> | آپ کے سواحضرت فاطمہ کا جنازہ کوئی نہیں پڑھاسکتا     | 95  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|-----|
| rrr                        | قيامت تك جوجى ايمان لائے گااس كا اجرابو بركو ملے گا | 96  |
| rra                        | ميراعمل رسول الله متلاقيم أورا بوبكر جبيها ب        | 97  |
| 770                        | خلاصه بحث                                           | 98  |
| ٢٢٢                        | ندىم بن صديق اسلمى كى دىگركتب                       | 99  |
| 772                        | مصادرومراجع                                         | 100 |

# For More Books Click On Ghulam Safdar Muhammadi Saifi

## 公公公公公

# اداره سراح منبر كالمنشور ومقاصد

م رجوع الى الله ورسول الله مَا يَكُمْ

القرآن وسنت كى تعليمات كوعام كرنا

انسانیت کی خدمت واصلاح اورفلاح کے لیے جدوجہد کرنا

المنا میں کوشاں رہنا

تربيتي واصلاحي قافلول كأكلي كلي جاكرخد مات سرانجام دينا

0345-6377480 , 0346-5110282

公公公公公

دىروز در بستال سرا برهن تقی نعت مصطفط مَلَاثِیْمِ پرهنی تقی نعت مصطفط مَلَاثِیْمِ

بلغے العلمیٰ بکہالہ اورقمریاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سرطوق میں کہتی تھیں اپنے ذوق میں

کشف الدجلے بجہالہ اوربلبلیں بھی کوبکو لے لے کے ہراک گل کی بو کرتی تھیں چرچاسوبسو

حسنت جہیع خصاله چڑیوں کے سے چیچے انسان بھلا کیوں خاموش رہے لازم ہے اس کویوں کے صلوا علیہ و آکہ

# them by the

اس کتاب کو

حضرت صلایق اکبورضی الله عنه اور

حضرت علی هو تضبی کرم الله وجهه کنام منسوب کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔

نديم بن صديق الملمي

### تقريظ

#### پروفیسرڈ اکٹر محرنواز چیئر مین شعبہ علوم اسلامیہ بونیورسٹی آ ف مجرات چیئر مین شعبہ علوم اسلامیہ بونیورسٹی آ ف مجرات

نی کریم ما الله علی حیات طیبه مبار که بیس آپ ما الله الله والوں کو اصحاب رسول کے لقب سے ملقب کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ کو رسول خدا ما الله علی الله عنہ کو سب سے پہلے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے اور یہ بات نص سے ثابت ہے۔ آپ رضی الله عنہ نے رسول الله ما الله ما الله عنہ وحضر اور جنگ وامن میں زندگی بھر ساتھ دیا ۔ آپ کو اپنی جان، مال، اولا داور جملہ خاندان سے بڑھ کر رسول الله منا کی الله منا کا منا ب وخلیفہ بننے کا شرف بھی حاصل ہے ۔ آپ کی خدمات میں منا الله منا کہ منا کہ منا الله منا کہ منا الله منا کہ منا الله منا کہ منا الله منا کہ منا کہ

صحابی اول اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں سے کتاب پروفیسر ندیم بن صدیق اسلمی نے تحریر کی جس میں محترم پروفیسر صاحب نے اس موضوع پر لکھے جانی والی دیگر کتب سے ہٹ کراسلوب تحریرا پنایا ہے۔ کتاب

بندا کے پہلے باب میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے احوال وآٹار ذکر کیے ہیں احدوس باب میں احادیث سیحے وحسنہ کی روشی میں فضائل و مناقب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ذکر کیے ہیں اور وہ تمام روایات حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ سے مروی ہیں ۔ ان تمام روایات کو جرح و تعدیل کے اصولوں کے مطابق پر کھ کر ان پر تھم لگایا گیا ہے جو اس کتاب کی انفرادیت کی دلیل ہے جبکہ تیسرے باب میں احادیث پر تکم خمنہیں لگایا گیا۔

امکانی حدتک بیرکتاب تعصب سے محفوظ ہے اور تبلیغی واصلاحی نقطہ نگاہ سے محفوظ ہے اور تبلیغی واصلاحی نقطہ نگاہ سے ککھی گئی ہے ۔ حق کے متلاثی کے لیے اس میں یقیناً ہدایت کا سامان موجود ہے ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی اس کتاب کے قارئین کی ظاہری و باطنی اصلاح فرمائے ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی اس کتاب کے قارئین کی ظاہری و باطنی اصلاح فرمائے ۔ آمین یا رب العلمین .

پروفیسرڈ اکٹر محمد نواز چیئر مین شعبہ علوم اسلامیہ یو نیور سٹی آف گجرات

#### مقدمه

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي اصدق حديثا والصلوة و السلام على رسول الذي جآء بالصدق وعلى السديق الاكبر الذي صدق به وعلى آله الطاهرين و اصحابه العادلين اجمعين.

#### اما بعد:

اسلام عبد رسالت مَالِيَّا الله سے آج تک اپنی مضبوط بنیادوں برقائم ودائم ہے، اللہ كا كلام ہو يا رسول اللہ مَا لَيْهُم كے فرمودات، يا وہ لوگ جن كو رفافت رسول مَنْ يَنْ مِيسر آئى مو، بورے كا بورااسلام اوراسلام تعليمات آج تك ابنى عدالت وصدافت كى وجهس مامون ومحفوظ ہے آغوش اسلام ميں الله تعالى نے ايسے رجال كى پرورش فرمائی جن کی عدالت و نقامت اور ذبانت پر جمله اقوام عالم نازال ہیں۔ حضرت ابو برصديق رضى الله عنه كوالله تعالى نے انبياء عليهم السلام كے بعد انسانوں میں سے تمام عادلین ومعدلین، ثقات ومؤتقین ،صادقین ومصدقین کا امام بنایا، اور آپ کو جامع خصوصیات سے نوازا،آپ قبول اسلام میں اول، ہجرت میں مقدم، امامت وخلافت میں مقدم، جمع قرآن (مصحف) میں مقدم، عدالت وثقابت اورصدافت مين مقدم علم وفقابت اورقر أت مين مقدم ، احسان اورجودت وسخاوت میں مقدم ، رفعت ومنزلت اورعظمت میں مقدم گویا الله تعالی نے نہ صرف آپ کو جامع خصوصیات سے نواز ابلکہ تمام انسانیت سے (بعداز انبیاء)مقام ومرتبہ میں اعلیٰ وار قع

ومقدم كرديا

معامله بيه ب كدونيا مين اليي كوني شخصيت نبين جس يركسي نكسي في كلام ندكيا ہولیکن اس کا مطلب ہرگز ہرگز بیبیں کہ متکلم فیہ ویسے ہی ہوبلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ متکلم اپنی کم عقلی ، کم علمی ، بے بصاعتی ، کم نظری ، مجروی یا ہٹ دھرمی کی بنا يرجمي كلام كرتاب جس كى وجهس وه بذات خود متنازعه بن جاتا ہے۔ آسته، آسته اس کے کلام کی وجو ہات منظر عام پرآنے لگ جاتی ہیں کیونکہ صاحب فکرونظر کی جب نظر پڑتی ہے تو اغلاط چھیی نہیں رہتیں ای طرح حضرات صحابہ کرام علیم الرضوان کے متعلق سمجها جانے لگا کہ وہ رسول اللہ مَثَاثِیْم کی اولا دِاطبہار کےخلاف ہیں انہوں نے ان سے دسمنی رکھی ،حالانکہ بیہ بات حقیقت اور تاریخ کےخلاف ہے تی کے مقل بھی اس بات كوشكيم كرنے كے ليے تيار نبيں بالخصوص اس معاملہ ميں حضرت سيد ناصديق اكبر رضی الله عنه پرکئی متم کے بے جا اعتراضات کیے جاتے ہیں حالانکہ آپ کا فرمان عالیشان موجودہے:

والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مُن اللهُ مَنْ اللهُ مُن اللهُ مَا اللهُ مَا مُنْ اللهُ مُن اللهُ مُنْ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مَا مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مَن اللهُ مُن الللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ

ترجمہ: متم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے دسول اللہ منالیم کے دست قدرت میں میری جان ہے دسول اللہ منالیم کے قریبیوں سے نیک سلوک کرنا مجھے اپنے قرابت داروں سے صلد حی کرنے سے زیادہ مجبوب ہے۔

<sup>(</sup>۱) – صحيح البخاري ۱۲ / ۰ ۰

بے جا اعتراضات اور کسی شخصیت کو متناز عدبنانے کی کوشش کرناعظیم جرم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی الحمد للہ ان تمام ترعیوب ونقوص سے مبراومنزا ہے۔ اس کتاب کے ذریعے سے ان شبہات کا از الدیمی ہوجا تا ہے۔ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی کی طرف منسوب کیا جا تا ہے۔ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی کی طرف منسوب کیا جا تا ہے۔ یہ کتاب مندرجہ ذیل امتیازات کی حامل ہے:

ا-اس عظیم الثان اورغیر معمولی صفات کی حامل ہستی کی شان وفضیلت کونہایت اوب کے ساتھ بیان کرنے کی جراکت کی گئی ہے۔

۲- یہ کتاب مند کی حیثیت رکھتی ہے جس میں حضرت ابو بکرصد ایق رضی اللہ عنہ کی حیات مبار کہ اور آپ کی شان وعظمت میں وہ روایات ذکر کی گئیں ہیں جو حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجھہ الکریم سے مردی ہیں بعض حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایات ہیں اور پچھآپ کے اقوال وافعال ہیں۔

اسے بیا متیازات بھی حاصل ہیں کہ استاذ العلماء حضرت پیرمجم انفنل قادری مدخلہ العالی کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا آ باس وقت ایک بزرگ کی فاتحہ کے لیے لا ہورتشریف لے جارہے ہیں جب آپ نے مجھے دیکھا تو فر مایا کہ آپ ہاتھ میں کیا ہے میں نے عرض کیا میرے ہاتھ میں ''مقام صدیق اکب'' کتاب ہے تو آپ اس کتاب کے ٹائنل کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فر مانے لگے تم بھی میرے ساتھ لا ہور چلو جب ہم گاڑی میں بیٹھے تو آپ نے فر مایا پر وفیسر صاحب میں سے اور لا ہور جلو جب ہم گاڑی میں بیٹھے تو آپ نے فر مایا پر وفیسر صاحب میں اس سے جانے اور لا ہور سے واپس آنے تک ساری کتاب مجھے پڑھ کر سناؤ مجھے یہ بیاں سے جانے اور لا ہور سے واپس آنے تک ساری کتاب مجھے پڑھ کر سناؤ مجھے سے بیا بیات سی کر بہت دلی مسر سے ہوئی کہ ایک ماہر اور متبحر عالم دین اور شخ کی ساعت سے بیا

کتاب گذرے گی تو اس کواور مضبوطی ملے گی گاڑی چلتے ہی میں نے کتاب کی قراء تشروع کر دی الحمد للدلا ہورہ واپس آنے تک اپنے شخ کے سامنے کمل کتاب کی عربی عبارات اور زیادہ تر اردوعبارات پڑھ دیں اور آپ کے کمی فیضان سے استفادہ بھی کیا۔

علاوہ ازیں حضرت پیر مفتی محمہ عثان علی قادری مدظلہ العالی کے ساتھ عمرہ شریف کی سعادت حاصل ہوئی تو آپ نے میری کتاب ''اللہ اور رسول کافی ہیں'' کو رسول اللہ مثالی کی بارگاہ میں اور اس کتاب کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں اور اس کتاب کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی باربار ان کتب کو میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی علاوہ ازیں میں نے خود بھی باربار ان کتب کو ان حضرات القدس کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔

یہ کتاب تین ابواب میں منقسم ہے:

بهلي باب مين حضرت صديق اكبررضي الله عنه كالمختفر تعارف

دوسرے باب میں وہ روایات ہیں جن پر ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے تھم لگایا ہے تیسرے باب میں وہ روایات ہیں جن کی صحت وضعف پر تھم نہیں لگایا گیا۔

اللہ تعالی کی بارگاہ میں التجاء ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان وفضیلت بیان کرنے یا اس کتاب کے اسلوب بیان میں کم علمی و بے بصناعتی کے سبب کوئی خطا سرز دہوگئی ہوتو معاف فرمائے اور اس کتاب کومیرے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے اور مقبولیت عامہ نصیب فرمائے۔ آمین۔

اين سعادت بزور بازونيست

اللهم انى اسألك العفو والعافية و اسألك علما نافعا و عملا صالحا.

ندیم بن صدیق اسلمی اسلامی بونیورشی اسلام آباد، فاصل انٹرنیشنل اسلامی بونیورشی اسلام آباد، بانی اداره سراج منبر پاکستان بینچرار بونیورشی آف گجرات میکچرار بونیورشی آف گجرات 0345-6377480

# For More Books Click On Ghulam Safdar Muhammadi Saifi

## باب اول

## تعارف سيدناصديق اكبررضي اللهعنه

حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کی پوری حیات طیبہ قابل ذکر وتعریف ہواں سے بل بھی الله تعالی نے آپ کو عیوب و نقائص سے پاک و محفوظ رکھا، قبول اسلام کے بعد رسول الله مَنْ الله عَلَیْ الله مَا الله کی معیت کی بنا پر الله تعالی نے آپ کواس مقام پر فائز کیا کہ تمام انسانوں میں انبیاء ورسل عیبم السلام کے بعد آپ کا ذکر آتا ہے۔
آپ کا مخضر تعارف کرواتے ہیں۔

## أسم ونسب

آپرضی اللہ عنہ کا اسم ونسب عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم بن مرة بن کعب بن لؤی بن غالب بن فھر ہے۔(۱)

#### والدين

آپ کے والد کا نام ابوقیا فہ عثان بن عامر بن عمر و بن کعب بن سعد بن تیم بن مرة ہے، حضرت ابوقیا فہ صحابی رسول مُلِیْنِم سے، آپ رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے اور نبی کریم مُلِیْنِم کی بیعت کی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عہدِ خلافت میں وصال ہوا۔

<sup>(</sup>١) - غاية النهاية في طبقات القراء ١٩٢/١ الاصابة في معرفة الصحابة ١٥١/١٥١

محتِطبري رقمطرازين:

اسلم يوم المفتح و بايع رسول الله مَنْ الله عنهم مدة حياة النبي مَنْ الله عنهم ولا في خلافة عمر رضى الله عنهم (۱) ترجمه: آپرض الله عنه في خلافة عمر رضى الله عنهم في بيت كي ترجمه: آپرض الله عنه في كريم مَنْ الله عنه في الله عنه في كريم مَنْ الله عنه أوراسول الله مَنْ الله عنه في الله عنه ميل اور نبي كريم مَنْ الله عنه أوراپ بين الله عنه كالله كانام الم الخير المي بنت صحر بن عامر بن كعب بن سعد بن اورضي قول كيمطابق والده كانام الم الخير المي بنت صحر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم ہے۔ (۲)

جب حفرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه نے اسلام کے پہلے خطیب کے طور پرلوگوں کو الله اور اس کے رسول مُلِیْظُم کی طرف دعوت دی تو لوگوں نے آپ رضی الله عنہ کو تکالیف و مصائب پہنچائے حتی کہ آپ بیہوش ہو گئے جب ہوش آیا تو رسول الله مُلِیْظُم کا حال دریافت کیا تو حضرت ام جمیل رضی الله عنہا نے آگاہ کیا تو آپ نے واضح کہددیا کہ جب تک رسول الله مُلِیْظُم سے منال لوں تب تک نہ کھا وَں گانہ بیوں گا واضح کہددیا کہ جب تک رسول الله مُلِیْظُم سے ملاقات ہوئی تب حضرت ام الخیرسلمی رضی الله عنہا جس وقت رسول الله مُلِیْظُم سے ملاقات ہوئی تب حضرت ام الخیرسلمی رضی الله عنہا فیضان مصطفوی مُلِیْظُم سے ملاقات ہوئی تب حضرت ام الخیرسلمی رضی الله عنہا فیضان مصطفوی مُلِیْظُم سے ملاقات ہوئی تب حضرت ام الخیرسلمی رضی الله عنہا فیضان مصطفوی مُلِیْظُم سے ملاقات ہوئی تب حضرت ام الخیرسلمی رضی الله عنہا

<sup>(</sup>۱) — الرياض النضرة في مناقب العشرة ١ / ٢٩

<sup>(</sup>٢) -اسد الغابة ٢٠/٢

<sup>(</sup>٣) – الرياض النضرة ١ / ٣٠

#### ولادت

آپ عام الفیل کے تقریبااڑھائی سال بعد پیدا ہوئے اور رسول اللہ عَلَیْظِ اور حضرت ابو بکر آپ سے پہلے اس جہانِ آب وگل میں تشریف لائے۔آپ عَلَیْظِ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک تربسے سال تھی گویا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر میں نبی کریم مَنَافِیْظِ سے چھوٹے تھے۔
کریم مَنَافِیْظِ سے چھوٹے تھے۔
امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں:

ولد بعد الفيل بسنتين و ستة اشهر. (الصحيح هو الثلاثة). (١)

ترجمہ: آپ عام الفیل کے دوسال، چھ ماہ بعد بیدا ہوئے۔

#### وفات

آپ کا جمعہ کے روز تیرہ ہجری کو وصال ہوا اس وفت آپ کی عمر مبارک تربیٹھ سال تھی۔

امام ابن اسحاق فرماتے ہیں:

توفى ابوبكر رضى الله عنه ، يوم الجمعة ، لسبع ليال بقين منجمادى الآخرة ، سنة ثلاث عشرة ، وصلى عليه عمر بن الخطاب. (٢)

<sup>(</sup>۱)-الاصابة ۲۷۱٦

<sup>(</sup>٢) – اسد الغابة ٣٨/٣

ترجمہ: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے وصال کے وقت جمادی الآخرۃ کی سات راتیں باتی تھیں اور تیرہ ہجری تھی اور آپ کی نماز جنازہ حضرت عمر بن الخطاب نے پڑھائی۔

زياد بن حظله كهتے ہيں:

كان سبب موت ابى بكر الكمد على رسول الله مَ الله ما ا

ترجمہ: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی موت کا سبب رسول اللہ مَا اللهِ مِن اللهِ مِن

# كنيت والقاب

آپ کی کنیت ابو بکرتھی اور آپ کوصدیق، وصدیق اکبراور عتیق کے لقب سے ملقب کیا گیا ہے۔

آپ کے لقب عتیق کی وجہ کیا ہے؟ اس پرکئی اقوال ہیں:

بعض نے آپ کے حسن وجمال بعض نے عیوب ونقائص سے پاک بعض نے عیوب ونقائص سے پاک بعض نے نارِجہنم سے آزاد ہونا سبب بتایا ہے اوراگر بیرسارے اسباب بھی مراد لئے جائیں تو کوئی حرج نہیں کیوں کہ آپ حسین وجمیل بھی تھے، عیوب ونقوص سے مبر ااور ہمیشہ بھلائی پرگامزن رہے اور نبی کریم مُلالی ایکا مران رہے اور نبی کریم مُلالی ایک اس مبارک کی روسے جنتی ہیں۔

## امام ابن اثير الجزرى فرماتے ہيں:

المجسن وجهه وجماله قاله الليث بن سعد و جماعة معه و جماعة معه و جماعة معه و قال الزبير بن بكير و جماعة معه.

تعنیق لانه لم یکن فی نسبه شیء یعاب به. 🖈

انما سمى عتيقا لان رسول الله تَالِيُمُ قال له : انت عتيق من النار (١)

#### : 2.7

کہ آپ کے خوبصورت چہرہ اور حسن جمال کی وجہ ہے آپ کوعتیق کہا گیا۔
یہ بات لیٹ بن سعد اور ان کے ساتھ ایک جماعت اور زبیر بن بکیر اور ان
کے ساتھ ایک جماعت نے کہی ۔

الپكانب عيوب سے پاک ہاكا كے آپ كونتين كہا گيا۔

ال لئے آپ کونٹیق کہا گیا کیوں کرسول اللہ منافی نے آپ کے متعلق فرمایا: آپ آگ سے آزاد ہیں۔

# فضل بن دكين كهت بين:

شمى عتيقا لانه قديم في الخير. (٢)

ترجمه: آپ كانام عتيق اس كے ركھا كيا كيول كرآب بہلے سے بى بھلائى پر

<sup>(</sup>۱)-اسد الغاية ٢٠/٢

<sup>(</sup>٢)-الاصابة في تمييز الصحابة ٦ / ٢٧٤

گامزن تھے۔

علامه صفری کہتے ہیں:

وقيل: كان له اخوان احدهما عتيق فمات عتيق قبله فسمى باسمه . (١)

ترجمہ: اور بیہ بھی کہا گیا ہے کہ: آپ کے بھائیوں میں سے ایک کا نام عتیق تھا وہ آب سے بہلے فوت ہو گئے تو اس کی وجہ سے آب کا نام عتیق رکھ دیا گیا۔ اب سے پہلے فوت ہو گئے تو اس کی وجہ سے آپ کا نام عتیق رکھ دیا گیا۔ اور لقب صدیق کی وجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں:

لما اسرى بالنبى الى المسجد الاقصى، اصبح يحدث بذلك الناس، فارتد ناس ممن كان آمن وصدق به و فتنوا، فقال ابوبكر: انى لاصدقه فيما هو ابعد من ذلك اصدقه بخبر السماء غدوة او روحة، فلذلك سمى ابوبكر الصديق. (٢)

ترجمہ: جب نبی کریم مُلَّیْمُ کومجداقصی تک سیر کرائی گئی صبح مبح لوگ با تیں کرنے گئے، اور کچھ صاحبان ایمان و تقد بی بھی منحرف ہونے گئے اور فتنہ میں مبتلا ہو گئے پی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں اس سے بھی بعید بات کی تقد یق کرتا ہوں اور میں توضیح و شام آسان کی خبروں کی تقد یق کرتا ہوں پس اسی وجہ سے آپ کا نام صدیق پڑ گیا۔ رضی اللہ عنہ۔

<sup>(</sup>۱)-الوافي بالوفيات ٥/٢٦٤

<sup>(</sup>٢) — المستدرك للحاكم ٢ / ٢٢

ابویجی کہتے ہیں:

میں شار ہی نہیں کرسکتا کہ تنی بار حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا ہے آپ رضی اللہ عنہ منبر برفر ماتے:

ان الله عزوجل سمى ابا بكر على لسان نبيه مَنَّ الله عنو وجل سمى ابا بكر على لسان نبيه مَنَّ الله عزوجل سمى ابا بكر على لسان نبيه مَنَّ الله عزوجل سمى ابا بكريم مَنْ الله على زبان اقدس سے ابو بكر كانام "مدين "ركھا ہے۔

# ايمان ابوبكرصد يق رضي اللهعنه

<sup>(</sup>۱) - أبن عساكر ۳۰/ ۱۰۷۰ الاصابة ۲۷۷۷

میں ایک نبی تشریف لائیں گے اور نوجوان اور ادھیڑ عمر کے لوگ ان کے ساتھ تعاون کے،آپ پرلازم ہے کہ آپ مجھے دکھا کیں تا کہ میں مکمل طور پر آپ میں اس خو بی کا مشاہدہ کرلوں۔حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے بیٹ سے کیڑا ہٹایا تو انہوں نے میری ناف کے اوپر کالانشان دیکھا اور بولے: رب کعبہ کی متم ہے آپ ہی ہیں وہ ،اور میں آپ کو پہلے ایک بات بتار ہا ہوں اس میں احتیاط کرنا،آپ نے فرمایا کون می بات؟ کہنے لگے ہدایت کی طرف میلان رکھنا اور درمیانہ راستہ اپنانا، اور اس چیز کے بارے میں ڈرتے رہنا جواللہ تعالی نے تم کوعطا کی ہے۔۔ پھرٹنے نے کہا کہ مجھ سے پچھشعرمحفوظ کرلومیں نے کہا اس نبی کے بارے میں؟ تو کہا ہاں پھر انہوں نے وہ شعر ذکر کئے پھر حضرت ابو بکر الصديق رضى الله عنه فرمات بي كه ميں كه ميں آيا نبي كريم مَثَاثِيمٌ كي بعثت ہو چكي تھی،میرے پاس عتبہ، وشیبہ، وربیعہ، وابوجہل، وابوالبختری اور قریش کے سروار آئے میں نے ان سے کہا: آپ کو کیا مسئلہ بن گیا ہے؟ کون سی مصیبت آن بڑی ہے؟ تووہ کہنے لگے کیا عجیب واقعہ پیش آگیا کہ ابوطالب کے بیتم (بھینج) نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا آپ ہی چھ کریں تو آپ نبی کریم مالیا کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی:

یا محمد فقدت من منازل اهلک، و ترکت دین ابائک و اجدادک؟ قال: یا ابا بکر،انی رسول الله الیک و الی الناس کلهم فآمن بالله، فقلت ما دلیلک علی هذا، قال: الشیخ الذی لقیت بالیمن. قلت و کم من شیخ لقیت بالیمن، قال: الشیخ الذی افادک

ألابيات .قلت ومن خبرك بهذايا حبيبى؟ قال: الملك المعظم الذي ياتى الانبياء قبلى . قلت: مديد، فانا اشهد ان لا اله الاالله وانك رسول الله . (١)

شخ

آپ نے نی کریم منافق سے روایت کیا ہے۔

تلانده

آب سے صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے:حضرت عمر، وعثان، وعلی،

<sup>(</sup>۱) - اسد الغابة ۲ / ۱٤۰

وعبدالرحمٰن بنعوف، وعبدالله بن مسعود، وعبدالله بن عمر، وعبدالله بن عمره، وعبدالله بن عباس، وابوهريرة، وعبدالله عامر، ومعقل بن يبار، وانس، وابوهريرة، وابوامامه، وابو برزة، ابوموى، وعاكشه، اوراساء \_ رضى الله عنهم في روايت كيا ہے۔
ابوامامه، وابو برزة، ابوموى، وعاكشه، اوراساء \_ رضى الله عنهم في روايت كيا ہے۔
اور كبارتا بعين ميں سے: الصنا بحى، ومرة بن شراحيل، واوسط البجلى، وقيس بن ابوحازم، وسويد بن غفله رحمة الله عليهم في روايت كيا ہے۔ (1)

# علمى مقام ومرتبه

اللہ تعالی نے آپ رضی اللہ عنہ کو جس طرح انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں مرتبہ و منزلت کے لحاظ سے افضلیت بخشی یوں ہی علم وعمل میں بھی آپ جبیبا کوئی تھا، اور نہ ہی ہوگا، آپ سب سے زیادہ نسب کو جاننے والے، سب سے بردے قاری، سب سے بردے قاری، سب سے بردے قاری، سب سے بردے قاری، سب سے بردے عالم، اور عظیم مجاہدو غازی تھے۔

و کان عالما بانساب العرب و احبارها. (۲) ترجمه: آپرضی الله عنه عرب کے نسبوں اور خبروں کے عالم تھے۔ امام عجلی کہتے ہیں:

كان اعلم قريش بانسابها. (٣)

ترجمه: آپرضى الله عنه قريش كوان كنسبول كے ساتھ سب سے زيادہ جانے

<sup>(</sup>١) – الاصابة في تمييز الصحابة ٦ / ٢٧٢

٠ (٢) - اعلام الصحابة ص ٤٤

<sup>(</sup>٣) – تاريخ الثقات ص ٩١

والے تھے۔

امام ابن اسحاق كہتے ہيں:

کان انسب قریش لقریش، واعلمهم بما کان فیهامن خیر او شر.....و کانوا یالفونه لعلمه و تجاربه. (۱)

ترجمہ: قریش میں سے سب سے زیادہ نسب دان، اور ان کے ہر خیر وشرکوسب سے زیادہ نسب دان، اور ان کے ہر خیر وشرکوسب سے الفت سے زیادہ جانے والے تھے اور وہ لوگ آپ کے ملم اور تجربہ کی وجہ سے آپ سے الفت رکھتے تھے۔

امام ابن منظور افريقي لكصة بين:

وكان من اعلم الصحابة،قدمه رسول الله تَالِيُّمُ للصلاة بالناس في حياته وقد قال رسول الله تَالِيُّمُ اليؤمكم اقرأكم لكتاب الله عزوجل فان كنتم في القرأة سواء فليؤمكم اعلمكم بالسنة،فان كنتم في السنة سواء فليؤمكم اقدمكم هجرةفان كنتم في الهجرة سواء فليؤمكم اكبركم سنافلو لم يكن اعلمكم بالسنةلما قدم،وروى حذيفة اليمان ان النبي تَالِيُّمُ قال :\_\_\_" اقتدوا بالذين من بعدى ابي بكر و عمر واهتدوا بهدى عمار بن ياسروتمسكوا بعهد ام معبد". ولان الامة واهتدوا بهد موت رسول الله المناهم الخلافة ولا يقدم في الخلافة الا امام مجتهد وروى ابن عون عن ابن

<sup>(</sup>١) - سيرت ابن اسحاق ص ١٢٠، الاصابة في تمييز الصحابة ٦١٥٠٢

سرين قال: كانوا يرون ان الرجل الواحد يعلم من العلم ما لا يعلمه الناس اجمعون. قال: فكانه راى انى انكرت فقال: انى اراك تنكرما اقول اليس ابوبكر كان يعلم ما لا يعلم الناس ثم عمر كان يعلم ما لا يعلم الناس؟

وايضا فانه ابان في قتال مانعي الزكوة من قوته في الاجتهادو معرفته بوجوه الاستدلال ما عجز عنه غيره فانه روئ، عمر رضى الله عنه ناظرة فقال له: يا ابا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله كالله فمن قال لا الله كالله فمن قال لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله عصم منى ماله و دمه الا بحقى و حسابه على الله "

فقال ابوبكر والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكوة فان النزكوة فان النزكوة حق المال لو منعوني عناقاكانوا يؤدونها الى رسول الله كَالْيَا الله الله على منعها،قال عمر رضى الله عنه: والله ما هو الاانى رأيت الله قد شرح صدر ابى بكرللقتال فعرفت انه الحق. فانظر كيف منع عمر من التعلق بعموم الخبر من طريقتين:

احدهما انه بين ان الزكوة من حقها فلم يدخل ما نعها في عموم الخبر.

والثانى انه بين انه خص النجبر فى الزكوة كما خص فى الصلوة فى الزكوة كما خص فى الصلوة فى الزكوة كما خص فى الصلوة في النجير مرة وبالنظر اخرى و هذا غاية ما ينتهى اليه المجتهد المحقق و العالم المدقق.

قال الامام: و ايسطافانه لم يكن احد يفتى بحضرة النبى المُثَيَّمُ غير ابى بكر المحديق رضى الله عنه .....(١)

ترجمه: حضرت ابوبكررضى الله عند محابه عليهم الرضوان مين سب سے بوے عالم تھے، رسول الله منافظم نے اپنی حیات طیبہ میں ان کوامامت کے لئے مقدم فرمایا۔اور رسول الله مَنْ يَعْيِمُ نے فرمايا كه: جاہيے كهتم ميں سے كتاب الله كى الجھى قرأت والا إمامت كروائة اكرقز أت مين سب برابر مول توسنت كوزياده جاننے والا اور اگرسنت میں سب برابر ہوں تو پہلے ہجرت کرنے والا اور اگر ہجرت میں برابر ہوں تو عمر کے لحاظ سے برداامامت کروائے۔حضرت حذیفہ بن بمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول الله مَنْ يَعْيِمُ نِے فرمایا: میرے بعد ابو بکر وعمر کی افتداء کرواور عمار بن یاسر کے راستے پر چلواورام معبد کے عہد کو دلیل بناؤ۔اوراس لئے بھی کہرسول اللہ منافظا کے وصال کے بعد امت، خلافت میں حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کی تقذیم پر جمع ہوئی اورخلافت میں امام مجہز کو ہی مقدم کیا جاتا ہے۔اور ابن عون ، ابن سرین سے روایت کرتے ہیں کہ: تمام مردوں میں سے ایک ہی سب سے زیادہ علم والا ہوتا ہے، گویا کہ آپ نے سمجھا کہ میں اس بات کونا پیند کررہا ہوں تو آپ نے فرمایا: میرا خیال ہے کہ جو میں کہدر ہا ہوں وہ تہمیں اچھانہیں لگ رہاتو کیا ابو بکرسب سے بڑے عالم بیں تھے، پھرعمرسب سے بوے عالم بیں تھے؟۔

اور پھریہ بھی بات ہے کہ: آپ نے مانعین زکوۃ کےساتھ قال میں اجتہادی

<sup>(</sup>١) - طبقات الفقها ١ / ٣٧/

قوت اوراستدلال کی وجوہات کو طوظ خاطر رکھتے ہوئے مسئلے کو حل کیا جس کوحل کرنے سے باقی لوگ عاجز تھے۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا:

اے ابو بھر! آپ لوگوں سے کیسے قال کریں گے حالانکہ رسول اللہ مُنافیلِم نے فرمایا: مجھے تھم دیا گیا ہے کہ لوگوں کے کلمہ پڑھنے تک میں قال کروں گا پس جس نے کلمہ پڑھ لیا اس نے مجھ سے اپنے مال اور خون بچا لئے شرط بیہ ہے کہ وہ کوئی ناحق عمل کا مرتکب نہ ہواور اس کا حساب اللہ تعالی پر ہے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

الله کی قتم میں ضرور بہضروران سے قال کروں گا جنہوں نے نماز اور زکوۃ میں فرق کیا، زکوۃ مال کاحق ہے اگر کسی نے بھی اس میں رکاوٹ ڈالی جو رسول الله علی الله علی کی الله علی کروں گا بھر حضرت الله علی الله علی کی الله علی الله علی الله علی الله علی الله کی کہی تی ہے۔ الله کی کی کا ہے۔ الله کی الله عنه کا سینہ کھول دیا ہے اور مجھے بہتہ چل گیا کہ یہی جی ہے۔

غور کریں: کیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عام خبر کے متعلق دوطریقوں سے نع کیا گیا:

کے ایک بیرکہ: آپ نے داضح کردیا کہ ذکوۃ کاحق عام علم میں شامل نہیں ہوگا۔ کم دوسرا آپ رضی اللہ عنہ نے بیرواضح کردیا کہ جو علم نماز کے ساتھ خاص ہے وہی ذکوۃ کے ساتھ خاص ہے۔ وہی ذکوۃ کے ساتھ خاص ہے۔

اور یہی حقیقت ہے جس پرایک مجتمد بحقق،عالم اور مدقق کی نظر ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں (آپ کے سب سے زیادہ صاحب علم ہونے کی ایک دلیل ہیہ بھی ہے کہ) حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ نبی کریم مَثَاثِیم کی موجود گی میں کسی نے بھی فتوی صادر نہیں کیا۔

ال سے معلوم ہوا کہ آپ جمہتد، قاضی ہفتی، اور ماہر عالم تھے جن کے پاید کا کوئی نہ تھا گویا کہ آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم مُلَّا اللہ عنہ اور کوئی نہ تھا گویا کہ آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم مُلَّا اللہ عنہ اور علیت میں کوئی ہمسرو ثانی نہ رکھتے تھے۔

ابن منظورافریق نے آپ رضی الله عنه کاطبقات الفقهاء۔(۱)
اورابن الجزری نے طبقات القراء۔(۲) میں ذکر کیا ہے۔
معلوم ہوا کہ آپ مفتی بھی تھے اور فقیہ بھی ، آپ امام بھی تھے اور قاری بھی ،
آپ جہتد بھی تھے اور محقق بھی ، عالم بھی تھے اور مدقق بھی ، امیر بھی تھے اور خلیفہ بھی اور
ان تمام تر صفات کے جامع تھے اور آپ کا کوئی ٹانی نہ تھا۔

#### روايات ومرويات

بعض محدثین کرام نے آپ رضی الله عنه سے روایت کر دوا حادیث کومسانید کی صورت میں ذکر کیا ہے مثلا:

امام احمد بن طنبل، امام ابویعلی موسلی، امام حمیدی، امام طیالی، امام عبد بن حمید، امام او بعلی موسلی، امام حمید، امام ابو بکر برزار نے مسندانی بکر کے نام سے اور بعض نے مختلف ابواب وعناوین کے تخت آپ کی روایات کوذکر کیا ہے۔

<sup>(</sup>١) -طبقات الفقهاء١ /٣٦

<sup>(</sup>٢) - غاية النهاية في طبقات القراء ١٩٢/

روى المصديق عن رسول الله بَاللَّهُ عَلَيْهُ مَائلة حديث و اثنين و البين و اربعين حديثا . (۱)

ترجمہ: حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ نے رسول اللہ مَالَیْظِ سے ایک سوچوبیں احادیث روایت کی ہیں۔ ا

اس سےمعلوم ہوا کہ ذخیرہ حدیث میں آپ کا اہم حصہ ہے۔

# صفات وخصوصیات

حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں:

اسلم ابواه جميعاولم يجتمع لأحدمن الصحابة المهاجرين. (٢)

ترجمہ: حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے والدین اسلام لائے اور بیہ خصوصیت مہاجرین صحابہ میں سے اور کسی کی نتھی۔

<sup>(</sup>١) - تاريخ الخلفاء ١٩/١

<sup>(</sup>۲)-الرياض النضرة ١/٢٦

امام ابن اثیر جزری فرماتے ہیں:

وهو اول حلیفة کان فی الاسلام، واول من حج امیرا فی الاسلام، وهو اول من حج امیرا فی الاسلام، وهو اول من جمع القرآن، وهو اول خلیفة ورثه ابوه. (۱) ترجمه: آپ اسلام میں پہلے خلیفہ ہے، جج کے لئے پہلے امیر مقرر ہوئے، سب سے پہلے قرآن کریم کوجمع کیا، پہلے خلیفہ ہیں جن کے باپ ان کے وارث بنے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دستِ اقدس پرآپ کی محبت اورآپ کے میلان کی وجہ سے بہت سے لوگ ایمان لے کرآئے ان میں سے:

عثمان بن عفان ،الزبیر بن العوام ،عبدالرحمٰن بن عوف ،سعد بن الی و قاص و طلحه بن عبیدالرحمٰن بن عوف ،سعد بن الی و قاص و طلحه بن عبیدالله رضی الله عنهم بین ، بیسب عشره مبشره میں سے بیں۔(۲) سالم بن البجعد فرماتے ہیں :

قلت لمحمد بن الحنفية لاى شىء قدم ابوبكر حتى لا يذكر فيهم غيره ؟ قبال: لانه كان افيضلهم اسلاما حين اسلم، فلم يزل كذلك حتى قبضه الله . (٣)

ترجمہ: میں نے محد بن حنفیہ سے کہا: کون می وجہ ہے کہ ابو بکر کومقدم کیا جاتا ہے حتی کہ (آپ کے مقابلہ میں) کسی اور کاذکر بھی نہیں کیا جاتا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا

<sup>(</sup>١) - اسد الغابة في معرفة الصحابة ٣٨/٣

<sup>(</sup>٢) - اعلام الصحابة ص٤٤، اسد الغابة ٢١/٢:

<sup>(</sup>٣) – الاصابة في تمييز الصحابة ٦ / ٢٧٥

کیوں کہ وہ سب لوگوں سے افضل ہیں جب سے اسلام لے کرآئے ہیں حتی کہ اس طرح ہی اللہ تعالی نے ان کواٹھالیا۔ رسول اللہ مَالِیْظِمْ نے فرمایا:

> ان ابا بكو هو اول من يدخل الجنة . (١) ترجمه: بينك ابوبكرسب سے پہلے جنت ميں جائيں گے۔

#### امامت

حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه نے رسول الله مَنْ الله عَلَیْمَ کے مصلی امامت پر ذمه داری نبھائی اور آپ کی موجودگی میں بھی امامت کروائی ۔اورخودرسول الله مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُن

#### صحابيت

اذیقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. (۳) ترجمه: جبوه این صحابی سے فرماتے ہیں: آپ منگین ندہواللہ تعالی مارے

<sup>(</sup>٢)-تفسير روح البيان ٥/٥٥

<sup>(</sup>٣)-صحيح البخاري٣ / ٧٩

<sup>(</sup>٣)-التوبة: ١٤

ساتھہے۔

لفظ صاحبہ سے آپ کی صحابیت کی قطعیت ثابت ہور ہی ہے۔ حسین بن فضل فرماتے ہیں:

من قبال ان ابها بكرلم يكن صاحب رسول الله سَلَيْمُ فهو كافر لانكاره نص القرآن . (١)

ترجمہ: جس نے کہا کہ: ابو بکر رسول اللہ مَثَاثِیْنِ کے صحافی نہیں وہ کا فرہے کیوں کہ اس نے نص قرآنی کا انکار کیا ہے۔

امام قشری فرماتے ہیں:

وفى الآية دليل على تحقيق صحبة الصديق. رضى الله عنه. حيث سماه الله سبحانه صاحبه. (٢)

ترجمہ: اس آیت میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی صحبت کی تقیدیق پر دلیل ہے،اس حیثیت سے کہاللہ تعالی نے آپ کوصاحب کہا۔ معربی مرد مرد میں نہ و سے

امام زمخشری، وابوسعوداور نسفی کہتے ہیں:

من انکوصحبهٔ ابی بکر فقد کفر لانکاره کلام الله . (۳) من انکوصحبهٔ ابی بکر فقد کفر لانکاره کلام الله . (۳) ترجمه: جس نے حضرت ابو بکر کی صحابیت کا انکار کیا اس نے کلام الله کے انکار کی

<sup>(</sup>١)-تفسير البغوى ٤/ ٩٤

<sup>(</sup>۲) – تفسیر قشیری ۳/۹۹

<sup>(</sup>٣) - الكشاف ٢ / ٢ ٢ ٤ ، مدارك التنزيل ١ / ٥٤ ٤ ، تفسيرابي السعود ٣ / ١٦٨

وجهس كفركيا

خود بهي رسول الله مَنْ الله عَلَيْم في حضرت الوبكر الصديق رضى الله عندي فرمايا:

انت صاحبي على الحوض و صاحبي في الغار. (١)

ترجمہ: آپ غار میں میرے ساتھی تھاور حون پر بھی میرے ساتھی ہوں گے۔

المام زندی نے اس مدیث کو حسن صحیح کہا ہے۔ (۲)

امام ابن حبان اورطبرانی نے: صاحب فی العاد کے الفاظل کئے

الله (٣) على

جناب حارث فرماتے ہیں:

ان ابه بكر الصديق رحمة الله تعالى عليه حين خطب قال: ايكم يقراء سورة التوبة ؟ قال رجل انا،قال: اقرأ. فلما بلغ: (اذ يقول لصاحبه لاتحزن)، بكى ابوبكر وقال: انا والله صاحبه (٣)

ترجمہ: بے شک جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند نے خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ نے فرمایا: تم میں سے کون سورہ تو بہ کی تلاوت کرے گا ایک شخص نے کہا: میں، تو آپ نے فرمایا: تلاوت کروجب و شخص افدیقول لصاحبہ پر پہنچاتو آپ رو پڑے آپ

<sup>(</sup>۱) - سنن الترمذي ۱۲ / ۱۲۹

<sup>(</sup>۲) - مصدر سابق ۱۲ / ۱۲۹

<sup>(</sup>٣) - صحيح ابن حبان ٢٧ /٣٣٣، المعجم الكبير للطبراني ١٠ / ٩٢

<sup>(</sup>٤)-تفسير الطبري ١٤ / ٢٦٠

اور فرمایا الله کی فتم میں ہی ان مَالَیْظِم کاصاحب ہول۔

اسے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکرصد این رضی اللہ عنہ کی صحبت بیتینی اور قطعی ہے اور تطعی ہے اور تطعی امر کا انکار کفر ہے۔ ہے اور کسی بھی بیتی اور قطعی امر کا انکار کفر ہے۔

## ايتاروقرباني

آب رضی اللہ عند نے ان سات لوگوں کو کفر کے چنگل سے آزاد کروایا جن کو ایمان لانے کی وجہ سے سزائیں دی جارہی تھیں ان میں سے:

حضرت بلال، و عامر بن فهیر ه ، و زنیره ، و نهد بیه اور ان کی بیٹی ، و جاریہ بنومؤمل ، اورام عبیس \_رضی الله عنهم \_ ہیں \_ (۱)

- اپ رضی اللہ عنہ نے مجد نبوی کے لئے زمین خرید کردی۔
- الين سارے كركاسامان حضور مَالَيْنَا كى بارگاه ميں پيش كرديا۔
- اس کےعلاوہ آپ نے اسلام کے لئے بہت ی قربانیاں پیش کیں۔

#### أبجرت

آپرضی اللہ عنہ کو جو اعزاز حاصل ہوا وہ کسی کوئیس ہوااللہ تعالی نے اس واقعہ کا قرآن کریم میں بڑے احسن انداز میں ذکر فرمایا ہے اور حصرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کوصاحب اور ثانی اثنین کا لقب عطافر مایا اور پھر نبی کریم مُنافِیم نے آپ کو دلا سہ دیتے ہوئے فرمایا:

<sup>(</sup>١)-الاصابة في تمييز الصحابة ٦/٦٧٦

لاِ تحزن ان الله معنا . (القرآن) • آبِ عُمَّلِين نه مول بِشك الله تعالى بهار بساته ب

السفر جرت من چندنكات ملتي بين.

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تنہا رفاقت مصطفوی سائی اللہ علی ہے مرید کو سیچے مرشد کے ساتھ ایک بل بھی تنہا گزار نے کوئل جائے تو فیضان کا سمندر کھا تھیں مارتا ہے سیچے مرید کے لئے علوم و فیضان کی گر ہیں کھل جاتی ہیں یہ تو ایک عام سے مرید اور مرشد کی بات ہے اگر مرید صدافت کا بادشاہ ہواور مرشد کا نئات کے تاجدار ہوں اور خدائی خزانوں کے مالک ہوں ، وی الہی کا نزول اور معیت خداوندی کا مرثر وہ جانفزاء بھی ہوتو وہ مرید نہ صرف کائل بلکہ چشمہ فیضان بن جاتا ہے جس سے اقوام عالم سیراب و مستفیض ہوتی ہیں۔

## غزوات ميں شركت

حفرت ابو بکرصد لیق رضی الله عنه تمام غزوات میں شریک ہوئے اور کسی بھی غزوہ میں پیچھے نہ رہے: احد، بدر، خیبر، احزاب و خندق، حدیدیہ، حنین، تبوک، سب میں شریک رہے اور رسول الله مُلا فیلم کے محافظین میں سے تھے۔مشکل ترین گھڑی میں بھی آپ نے دامن رسول مُلا فیلم نہیں چھوڑ ااور ہرفتم کے خطرات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ثابت قدم رہے۔

امام ابن سعد قرماتے ہیں:

شهد ابوبكر بدرا و احدا و والخندق والحديبية، والمشاهد

كلها مع رسول الله تَالِيْمُ و دفع رسول الله تَالِيْمُ رايته العظمى يوم تبوك الله تاليم الله عن خيبر ماته وسق، الى ابى بكر و كانت سوداء و اطعمه رسول الله من خيبر ماته وسق، وكان فيمن ثبت مع رسول الله تَالِيُمُ يوم احد و يوم حنين حين ولى الناس. (١)

ترجمه: ابو بکر رضی الله عنه بدر، واحد، و خندق، و حدیدیه، اور جهال جهال رسول الله منافیا شخص و بهال و بهال حاضر بهوئ ، اور تبوک کے روز حضرت ابو بکر کی عظیم رائے کو شامل کیا گیا، اور رسول الله منافیا نے آپ کو خیبر سے سووسق کھانا دیا، اور جب احد و حنین میں لوگ بھا گئے گئے، تب آپ رسول الله منافیا کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ امام ابن اخیر فرماتے ہیں:

ولم يختلف اهل السير في ان ابا بكر الصديق رضى الله عنه، لم يتخلف عن رسول الله مَا يُنْمِ في مشهد من مشاهده كلها. (٢) ترجمه: المل سير مين سے كى نے بھى اس بات مين اختلاف نبين كيا كه آپ تمام مشاہدات مين سے كى بھى جگہ ہے ہيں ہوں۔ مشاہدات مين سيوطى فرماتے ہيں:

قال العلماء صحب ابوبكر النبى تَلْقَيْمُ من حين اسلم الى حين توفى لم يفارقه سفرا و لاحضراالا فيما اذن له تَلْقُمُ في

<sup>(</sup>١) - الطبقات الكبرى ١٢٤/٢

<sup>(</sup>٢) - اسد الغابة ٣ / ٢٧

الخروج فيه من حج و غزوو شهد معه المشاهد كلهاوهاجر معه وتسرك عياله واولاده رغبة في الله ورسوله تَلْيُم وهو رفيقه في الغار،قال الله تبارك وتعالى: ثانى اثنين اذهما في الغار... وقام بنصر رسول الله تَلْيَمُ في غير موضع وله الآثار الجميلة في المشاهد وثبت يوم احد و يوم حنين وقد فرالناس. (۱)

ترجمہ: علاء فرماتے ہیں: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آغانے اسلام سے وفات

تک نبی کریم عُلیم کی صحبت میں رہاور سفر وحضر میں بھی جدانہ ہوئے ، جب تک کہ

رسول اللہ عَلیم ان ہوئی ہوئی جانے کا تھم نہ فرمایا ہوخواہ وہ جج ہو یا غزوہ اور آپ تمام
مقامات پر رسول اللہ عَلیم کی ساتھ رہے، آپ کے ساتھ ہجرت کی اور اپنے اہل و
عیال کواللہ اور رسول اللہ علیم میں رغبت کی وجہ سے چھوڑ دیا اور غار میں بھی آپ کے رفیق

رہے، اللہ تعالی نے فرمایا: شانسی اثنین اذھما فی المغاد . اور رسول اللہ علیم کی بہت
مدد میں کی ایک جگہ کے علاوہ ہر جگہ رہے اور آپ کی معیت مصطفیٰ کریم علیم کی بہت
بیاری مرویات ہیں اور آپ احد وحنین میں اس وقت بھی ثابت قدم رہے جب لوگ
بیاری مرویات ہیں اور آپ احد وحنین میں اس وقت بھی ثابت قدم رہے جب لوگ

<sup>(</sup>۱) - تاريخ الخلفاء ١٨/١

## مقام صديق اكبررضي الله عنه قرآن كريم كي روشني مين

حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنه کی شان میں الله تعالی نے کئی آیات بینات کا نزول فرمایا جو آپ کی رفعت وعظمت پر دلالت کرتی ہیں، کہیں آپ کی صدافت کا ذکر ہے اور کہیں صحابیت کا، کہیں آپ کی سخاوت کا ذکر ہے اور کہیں شجاعت کا، کہیں اللہ تعالی کی معیت کا اور کہیں ایمان میں سبقت کا۔

جس طرح كدالله تعالى نے ارشاد فرمايا:

والذي جآء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. (۱)

ترجمه: اورجوصدق لے كرآئے اورجس نے تقدیق كى وہى پاكيزہ ہیں۔

حضرت علی رضی الله عنه اورجمهورمفسرین کےنز دیک و صلاق به سے مراد حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه ہیں۔

الله تعالی فرما تاہے:

الاتنصروه فقد نصر الله اذ اخرجه الذين كفروا ثانى اثنين اذ هـما فى الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروهاوجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى العلياوالله عزيز حكيم. (٢)

<sup>(</sup>۱)-الزمر:۳۳

<sup>(</sup>٢)-التوبة : ٠ ٤

ترجمہ: تم اگران (رسول الله مَالَّةُمُ) کی مدد نہ کروتو الله نے تو ان کی مدد کی جب کفار نے ان کو نکالا تھا حالا نکہ وہ دونوں میں سے دوسرے تھے جبکہ وہ دونوں غار میں سے جب انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا آپ عملین نہ ہول اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے جب انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا آپ عملین نہ ہول اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے پس اللہ تعالی نے ان پرسکون نازل فر مایا اور لشکر (ملا تکہ) سے ان کی مدد کی جن کوتم نے دیکھا بھی نہ تھا اور اس نے کفار کی بات کو بہت کر دیا اور اللہ کا کلام تو بلند و بالا ہے اور وہ ہی غالب حکمت والا ہے۔

اس آیت کریمه میں رسول الله منافیظم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کی بھرت کا واقعہ ہے جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کو ثانی اثنین کے لقب سے ملقب کیا گیا ہے اور معیت ِ خداوندی اور سکون واطمینان کی بشارت دی گئی ہے۔

ﷺ الله تعالی فرماتے ہیں:

ولا ياتل اولوا الفضل منكم والسعة ان يوتوا اولى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحواالا تحبون ان يغفرالله لكم والله غفور رحيم . (١)

ترجمہ: اورتم میں سے فضیلت وطاقت والے، قریبی ومساکین اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والول کونہ دینے کی قسمیں نہ کھا کیں اور معاف کریں اور درگز رکریں کیا تم پہند نہیں کرتے کہ اللہ تعالی تجشفے والا رحم فرمانے اور اللہ تعالی بخشفے والا رحم فرمانے والا ہے۔ والا ہے۔

<sup>(</sup>۱)-النور :۲۲

امام طبری اس آیت کاشان نزول بیان فرماتے ہیں کہ: حضرت عائشہ صدیقه رضی الله عنہا فرماتی ہیں:

لما نول هذا، يعنى قوله: (ان الذين جآؤا بالافك عصبة منكم) في عائشة، وفي من قال لهاما قال قال ابوبكروكان ينفق على مسطح لقرابته و حاجته: والله لا انفق على مسطح شيئا ابدا، ولا انفعه بنفع ابدا، بعد الذي قال لعائشة ما قال و ادخل عليها ما ادخل، قالت فانول الله في ذلك (ولا ياتل اولوالفضل منكم ادخل، قالت فانول الله في ذلك (ولا ياتل اولوالفضل منكم والساعة) ..... الآية، قالت فقال ابوبكر والله انى لاحب ان يغفر الله لي، فرجع الى مسطح نفقته التي كان ينفق عليه، وقال والله لا انزعها منه ابدا. (۱)

ترجمہ جب بی خام .... حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نازل ہوااوراس کے بارے میں جو پھے بھی کہا، حضرت اللہ عنہا کے بارے میں جو پھے بھی کہا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سطح پر قرابت کی وجہ سے ان کی ضرورت کے مطابق خرچ کرتے تھے ۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ کی قتم میں بھی بھی مسطح پر مال خرچ نہیں کروں گااور نہ ہی اسے کی قتم کا نفع دوں گا، کیوں کہ سطح نے اچھا نہیں کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ:

<sup>(</sup>۱) – تفسیر طبری ۱۹ /۱۳۷

اللہ تعالی نے آپ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اللہ کی قتم میں یہی چا ہتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے بخش دے ، پس آپ رضی اللہ عنہ نے مسطح والے معالم کی طرف رجوع فرمایا اوراسی خرج والی حالت کو برقر اررکھتے ہوئے فرمایا: میں بھی بھی مسطح سے اپناہا تھ نہیں تھی بھی بھی مسطح سے اپناہا تھ نہیں تھی بھی اللہ عالمت کو برقر اررکھتے ہوئے فرمایا: میں بھی بھی مسطح سے اپناہا تھ نہیں تھی بھی اللہ عالمت کو برقر اررکھتے ہوئے فرمایا: میں بھی بھی مسطح سے اپناہا تھ

اس کے علاوہ جمہور مفسرین کرام کے نزدیک اس آیت کا سبب نزول حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔

الشرتعالى فرماتين:
والسابقون الاولون من المهاجرين و الانصار والذين

اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه و اعدلهم جنت تجرى تحتها الانهار خلدين فيها ابدا ذلك فوز العظيم.(١)

ترجمہ: ایمان میں پہل کرنے والے، سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار اور وہ اللہ سے اور وہ اللہ سے اور وہ اللہ سے اور وہ اللہ سے دروہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی اتباع کی ، اللہ ان سے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ تعالی نے ان کے لئے ایسے باغات تیار کرر کھے ہیں جن کے نیچ سے نہریں بہتی ہیں وہ ہمیشہ ہی وہاں رہنے والے ہیں ، یہ بہت بروی کا میا بی ہے۔ اس آیت کی تفییر میں امام بغوی فرماتے ہیں:

قال ابن اسحاق: فلما اسلم ابوبكر رضى الله عنه اظهر

<sup>(</sup>١)-التوبة: ١٠٠٠

اسلامه ودعا الى الله و الى رسوله. فاسلم على يديه فيما بلغنى: عشمان بن عفان والزبير بن العوام و عبد الرحمان بن عوف و سعد بن ابى وقاص وطلحه بن عبيد الله فجآء بهم الى رسول الله تُلَيِّمُ حين استجابواله فاسلموا و صلوافكان هولاء الثمانية النفر الذين سبقواالى الاسلام، ثم تتابع الناس فى الدخول فى الاسلام، اما السابقون من الانصار: فهم الذين بايعوا رسول الله تَلَيِّمُ ليلة العقبة. (١)

ترجمہ: امام ابن اسحاق فرماتے ہیں: پس جب ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام کا اظہار فرمایا اور لوگوں کو اللہ اور رسول مُلَّاثِیم کی طرف دعوت دی، پس جو بات مجھ تک پہنچی وہ یہ ہے کہ آپ کی دعوت پر حضرت عثمان بن عفان، زبیر بن العوام، وعبد الرحمان بن عوف، وسعد بن ابی وقاص، وطلحہ بن عبید اللہ اسلام لائے، جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو آپ ان کورسول اللہ مُلِّیم کی بارگاہ میں لے کر آئے پس بی آٹھ لوگ ایسے تھے جو اسلام قبول کرنے میں سبقت لے گئے، باقی لوگوں نے قبول اسلام میں ان کی اتباع کی کیکن انصار میں سے پہلے وہ ہیں جنہوں نے لیے سلہ قبول اللہ میں رسول اللہ میں رسول اللہ میں رسول اللہ میں ان کی اتباع کی کیکن انصار میں سے پہلے وہ ہیں جنہوں نے لیے سلم العقبہ میں رسول اللہ میں میں اللہ میں اللہ

اس کےعلاوہ کثیر مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں آپ کا ذکر کیا ہے۔

الیی کئی اور آیات ہیں جن میں حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت و مرتبت کو بیان کیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>١) - تفسير البغوى ٤ / ٨٨

# مقام صديق اكبررضى الله عنداحا دبيث مباركه كى روشنى ميں

رسول الله مَلَّيْنِ الله عَلَيْنِ الله مَلَّيْنِ الله مَلَّالِيَّا مِن الله عنه كامقام ومرتبه، ان الله عنه كامقام ومرتبه، ان استعلق ومجت، جانثاري، احسانات، اور جنت كى بثنارت كامژ ده جانفزاء سنايا ہے اور آپ كولقب صديق عتيق سے نوازا ہے۔

چونکہ حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ چاہے ہجرت کا موقع ہویا تبلیغ کا،غار میں تنہائی کا موقع ہویا گھر میں ،غزوات کا موقع ہویا اسفار کا ہروفت رسول اللہ تَلَیْظِم کی معیت میں رہے اور رسول اللہ تَلَیْظِم ان کی زندگی اور عادات واطوار سے کممل مطمئن تھاس لیے رسول اللہ تَلَیْظِم نے ان کی شان وعظمت اور مقام ومرتبت پر بہت مطمئن تھاس لیے رسول اللہ تَلَیْظِم نے ان کی شان وعظمت اور مقام ومرتبت پر بہت سے ارشادات فرمائے ہیں جن میں سے چند ذیل میں ذکر کیے جاتے ہیں۔

ان النبى مَنْ النبى مَنْ النبى مَنْ النبى مَنْ النبى مَنْ النبى مَنْ الله على جيش ذات السلاسل فاتيته فقلت اى النساس احب اليک،قال: عائشة فقلت: من الرجال؟ فقال: ابوهاقلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب فعد رجالا. (١) ترجمه: نبى كريم مَنْ النبي الماسل بر (امير مقرد كرك) بهيجا پر مين آب من النبي النبي الناوروض كى: لوگون مين آب كوسب محبوب كون مين آب كوسب محبوب كون

<sup>(</sup>۱) - صحيح البخاري ۱۱/۱۱ محيح مسلم ۱۰۲/۱۲

ہے؟ فرمایا: عائشہ پھر میں نے عرض کی کہ مردوں میں سے کون؟ تو فرمایا: عائشہ کے والد (بعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ) پھر بوجھا پھر کون؟ تو فرمایا: پھر عمر بن خطاب، پھراور بھی مردوں کے نام ذکر فرمائے۔

ال فرمانِ رسالت مَنْ النَّلِمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَنه سے قی ۔ اوراس میں شک میں سب سے زیادہ محبت حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه ہر جگہ پر رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمَ کے معنی کیا ہوسکتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه ہر جگہ پر رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمَ کے ساتھ رہے جا ہے مشکل و کھن راہیں ہوں یا آسان اور کشادہ ، وہ سفر و حضر ہویا قبر ہو، معیتِ مصطفیٰ کریم مَنْ اللهُ آپ برسایہ گن رہی۔

🖈 حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه فرماتے ہیں:

اس روایت میں رسول الله مَلَّيْظِمْ نے آپ رضی الله عنه کولقب صدیق ہے ملقب فرمایا ہے اور رہی بات احد کے کانچنے کی تو یہ کا نینا اور پھر کھم جانا سب کچھ حضور مَلَّیْظِم اور آپ کے بین کی محبت کا متقاضی ہے ۔

<sup>(</sup>۱) - صحيح البخاري ۱۲ /۷

#### الله عنه من الوهريه وضى الله عنه فرمات بين:

قال رسول الله مَنْ عَنْ اصبح منكم اليوم صائما؟ قال ابوبكر: انا قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة،قال: ابوبكر: انا، قال فمن عاد منكم اليوم مسكينا؟ قال ابوبكر: انا،قال فمن عاد منكم اليوم مسكينا؟ قال ابوبكر: انا،قال فمن عاد منكم اليوم مريضا؟قال ابوبكر: انا، فقال رسول الله مَنْ عَنْ عَنْ ما اجتمعن في امرى ء الا دخل الجنة . (۱)

ترجمہ: رسول اللہ عَلَیْظِ نے فرمایا تم میں سے آج کس نے روزہ کی حالت میں صبح کی؟
ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی میں نے ، پھر فرمایا : تم میں سے آج کون جنازہ کے پیچھے چلا، ابو بکر نے عرض کی : میں ، فرمایا تم میں سے آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ؟ عرض کی : میں نے ، فرمایا : آج کس نے مریض کی عیادت کی ؟ تو ابو بکر نے عرض کی : میں نے ، تو رسو میں نے ، فرمایا : آج کس نے مریض کی عیادت کی ؟ تو ابو بکر نے عرض کی : میں نے ، تو رسو لیا اللہ مثل ہوگیا۔

ل اللہ مثل ہے فرمایا : جس شخص میں ہے چیزیں جمع ہوجا کیں وہ جنت میں داخل ہوگیا۔

اس روایت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خوبیوں کو بیان کرنے کے بعد جنت کی بشارت دی گئی۔

المحمد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں:

قال رسول الله يُحَيِّلُهُ لَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ

<sup>(</sup>۱)-صحیح مسلم ۱۰۱/۱۲

و عبد الرحمن بن عوف في الجنة و سعد في الجنة وسعيد في الجنة و ابوعبيدة بن الجراح في الجنة. (١)

ترجمہ: رسول اللہ مَثَاثِیْم نے فرمایا: ابو بکر جنت میں، اور عمر جنت میں، عثمان، وعلی، وطلحہ، وزبیر، وعبد الرحمٰن بن عوف، وسعد، وسعید، وابوعبیدہ بن الجراح جنت میں۔ امام تر مذی فرماتے ہیں:

رسول الله منافی الله عندی ہستیوں کو جنت کی بیثارت دی ہے اور پہلے حضرت ابو بکر میں اللہ عندی کا نظرت اللہ عندی اللہ عندی کا ذکر کرنا آپ کے مقام ومرتبہ کی دلیل ہے۔

ﷺ حضرت ابو ہر بریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں:

ترجمہ: رسول الله منگانی الله عند مایا: مجھے کسی کے مال نے بھی بھی اتنا نفع نہ دیا جتنا ابو بکر کے مال نے بھی بھی اتنا نفع نہ دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا، پس حضرت ابو بکر رضی اللہ عندرو پڑے اور عرض کی:

<sup>(</sup>۱) – سنن الترمذي ۱۲ /۲۱۲

<sup>(</sup>٢)-المصدر المذكور ١٢ /٢١٢

<sup>(</sup>٣) – سنن ابن ماجة ١٠٤/١، مسند احمد بن حنبل ١٠٥/١٥

میں اور میرامال یارسول الله منگانیم آب ہی کے لئے ہے۔ شخ البانی نے اس کو میچ قرار دیا۔ (۱)

ال روایت میں رسول اللہ مَالَّيْظِ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے احسانات کا ذکر فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی میری ذات میرا سب کچھ رسول خدا مَالَّةُ عِلَم کے لیے ہے۔

پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے خدا کا رسول ﷺ بس

<sup>(</sup>۱)-صحیح و ضعیف سنن ابن ماجة ۱ /۱۲۲

# مقام صديق اكبررضى اللدعنه اقوال صحابه كى روشني ميں

سن میں ہی انسان کی سوائے جانے کے لئے ہم عصراور قربی لوگوں کے اقوال کوتر جیجے اس لئے دی جاتی ہے کیوں کہ وہ لوگ ہر وقت پاس ہوتے ہیں اور اس شخص کے عادات واطوار سے آگاہ ہوتے ہیں۔

حضرت الوبكرصديق رضى الله عنه صحابه كرام عليهم الرضوان بين ايك اليى شخصيت كے حامل بين كه جن كی فضيلت و مرتبت پر جميع صحابه كا اتفاق ہے، اور سب حضرت ابوبكر صديق رضى الله عنه كومخر م اور معزز اور اپنے ہے بہتر سمجھتے تھے۔

ان كوا پنا سر دار اور محبوب كہتے تھے، اور ان سے قبلى محبت ركھتے تھے، ان كا بيہ خيال تھا كه رسول الله مَنَا يُنْظِم كوسب سے زيادہ محبوب صديق اكبر رضى الله عنه تھے۔ ذيل ميں چندر وايات ذكر كى جاتى ہيں:

☆ حضرت عمر بن خطاب رضى الله عنه فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) – سنن الترمذي ۱۲ / ۱۱٤

امام ترفدی فرماتے ہیں:

هذا حديث صحيح . (١)

ترجمه: بيرهديث المحيح بـ

الله عند كے بينے محر بن حنفيہ نے حضرت على رضى الله عند سے

يوجها:

اى الناس خير بعد رسول الله تَالَيْهُ ؟قال: ابوبكر قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. (٢)

ترجمہ: رسول الله منافیا کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون؟ تو آپ نے فرمایا: ابو بکر میں کہا بھر کون تو فرمایا بھرعمر۔

الله بن شفق نے حضرت عائشہرضی الله عنه سے کہا:

اى اصحاب رسول الله تَالِيمُ كان احب الى رسول الله تَالِيمُ كان احب الى رسول الله تَالِيمُ كَان احب الى رسول الله تَالِيمُ ؟قالت: ابوبكر،قلت ثم من؟ قالت: عمر. (٣)

آپ رضى الله عنهانے فرمایا: ابو بكر پھر میں كہا پھركون؟ تو فرمایا: پھرعمر۔

<sup>(</sup>۱) - سبنن الترمذي ۱۱٤/۱۲

<sup>(</sup>۲) - صحيح البخاري ۱۲ /۳

<sup>(</sup>٣) -سنن الترمذي ١١ /١١ /١١

## امام ترندی نے اس کو سن سیح کہا۔ (۱)

الله عندالله بن عمر رضى الله عنه فرمات بين:

كنا نحير بين الناس في زمن النبي مَنَّ الْيَكِيمُ الله عمر بنا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضى الله عنه. (٢)

ترجمہ: ہم نبی کریم مَثَاثِیْم کے عہد میں لوگوں میں سب سے بہتر ابو بکر پھرعمر پھرعثان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بچھتے تھے۔

☆ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں:

ترجمہ: ہم تمام صحابہ رسول مَنْ اللّٰهِ کہا کرتے تھے: کہ اس امت میں سب سے بہتر حضرت ابو بکر رضی اللّٰہ عنہ ہیں۔

الله عند من عبد الله بن منعود رضى الله عنه فرمات بين:

ما رأه المسلمون حسنا فهو عندالله حسن و ما رأه المسلمون سيئافهو عندالله سيء وقد رأى الصحابة جميعاان

<sup>(</sup>۱) – سنن الترمذي ۱۲ / ۱۱۵

<sup>(</sup>٢) - صحيح البخاري ١١ / ٤٨٩

٠ (٣) – تاريخ الخلفاء ١٧/١

يستخلفوا ابا بكر. (١)

ترجمہ: جس کومسلمان اچھا جانیں وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہی ہوتا ہے اور جس کو مسلمان براجانیں وہ اللہ کے ہاں بھی براہی ہوتا ہے،اور تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان فی ابو بکر رضی اللہ عنہ کوخلیفہ بنانا بہتر سمجھا۔
امام حاکم فرماتے ہیں:

هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه. (۲) ترجمه: ال حدیث کی سندهج ہے اور شیخین نے اس کوروایت نہیں کیا۔

#### مدة خلافت

آپ کی مدت خلافت دوسال،اورتقریبا چار ماه تھی اس میں مختلف اقوال ہیں: علامہ صفدی کہتے ہیں:

و مكث ابوبكر فى خلافته سنتين و ثلاثه اشهرالا خمس ليال . وقال ابن اسحاق: توفى ابوبكر على راس سنتين و ثلاثه اشهرواثنتى عشرة ليلة من متوفى رسول الله مَلَيْظُم وقال غيره: عشرة ايام، وقال غيره: عشرين يوما، وقال ابومعشر: سنتين و اربعة اشهرالا ربع ليال و قال غيره: سنتين و ماته يوم . (٣)

<sup>(</sup>۱) – المستدرك للحاكم ۱۰ / ۲۵۷

<sup>(</sup>۲) - المستدرك للحاكم ۱۰ / ۷۰۲

<sup>(</sup>٣) - الوافي بالوفيات ٥ / ٤٢٩

ترجمہ: ابو بکررضی اللہ عنہ کی مدتِ خلافت دوسال، اور پانچے دن کم تین ماہ۔ اور ابن اسحاق فرمانے ہیں: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، رسول اللہ مَا الله مَا الله کی وفات سے دوسال، تین ماہ اور دس راتوں کے قریب فوت ہوئے اس کے علاوہ دس دن، ہیں دن، ہیں دن، بیس دن، بھی کہا گیا۔

ابومعشر کہتے ہیں: دوسال، جارراتیں کم جار ماہ اور بعض نے دوسال سودن۔ امام ابن اثیر جزری فرماتے ہیں:

فكانت خلافته سنتين و ثلاثة اشهر و عشر ليال. (١) ترجمه: آپ كى خلافت دوسال، تين ماه، اوردس راتين هي۔

## تدفين

آپ نے حضرت اساء رضی اللہ عنہا کو خسل کی وصیت کی تھی جس کی بنا پر انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو خسل دیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا، حضرت عمر، وطلحہ، وعبد الرحمان بن ابو بکر نے آپ کو قبر میں اتارا اور رات کے وقت نبی کریم مُلَالِیم کی معیت میں آپ کی حضرت عا کنتہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تدفیدن کی گئی۔

<sup>(</sup>١) – اسد الغابة ٢٨/٣

بأب دوم

# حضرت صديق اكبرحضرت على حيدر رضى الثدعنهما كى نظر ميں

حضرت ابوبكرصديق رضى الله عنه اليص حالى رسول مَثَاثِيَّا من كَم جن سے حضرت علی رضی الله عنه کووالهانه محبت تھی ،آپ حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه کی بے حدقدر کیا کرتے تھے، ہرجگہ آپ کے احترام کو کلحوظ خاطر رکھتے، جومقام ومرتبہ آپ (حضرت صدیق اکبر) کو بارگاہ مصطفوی مَثَانِیْمِ سے ملااس کی پاس داری کراتے ، آپ كے اتباع كورسول الله من الله على اتباع قراردية ،آپ كوتمام لوگول سے افضل واعلیٰ اور بہتر قرار دیتے، ٹائی اثنین وصاحب الغار کے لقب سے ملقب فرماتے،آپ کی امامت كو رسول الله مَثَاثِيمًا كي عطا سمجھتے، ہجرت میں تقذیم، غار میں رفافت مصطفوی منافیا اور نماز میں تفتریم کوفخر کے ساتھ لوگوں کو بتاتے ،آپ کو نجیبِ امت مجھتے، آپ کی سیرت کورسول اللہ منافیا کی سیرت کے عین مطابق قرار دیتے، آپ کے لئے رحمت کی دعا کرتے ، دینی و دنیاوی معاملات میں آپ کا اتباع کرتے ، ہمیشہ آب کے پیچھے نمازیں ادا کیں،آپ کوجنتی، امین،ہادی،مہدی،رشید،مرشد،امام البدى، في الاسلام اور معلى كہتے، اس سے برده كراوركوئى كسى سے كيسے محبت اور اظہارِ محبت کرسکتا ہے۔حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان اقدس کسی سے بنہاں نہیں آپ کی شجاعت کے دوعالم میں چرہے ہیں اور آپ کی ذات گرامی سے اپنے اور برگانے بھی مطلع ہیں مسلم اور غیرمسلم بھی آپ کی شخصیت سے بخو بی واقف ہیں ،آپ نے حضرت

ابوبکرصدیق رضی الله عنه کی نگرانی میں اسلام کی بہت خدمات سرانجام دی ہیں اور ایسے ایسے مسائل کاحل پیش کیا جوکوئی اور نہ کرسکا گویا کہ آپ شریعت مطہرہ کی مشکل گرہیں کھو لنے والے تھے اس لئے تو حصرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ:

لو لا على لهلك عمر ـ (١)

اگرعلی نه ہوتے تو عمر ہلاک ہوجاتے۔

ان تمام تر رفعتوں ،عظمتوں ،مرتبوں کے باوجود آپ نے حضرت صدیق اکبررضی اللہ عند کی اطاعت وانباع کی اور اس کو لازم وملزوم اور ضروری قرار دیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند کی عظمت ورفعت اور شان وشوکت پراس سے بڑھ کراوز کیادلیل ہوسکتی ہے۔

ذیل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ان روایات کو ذکر کیا جاتا ہے۔
جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بذات خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی
منزلت ومرتبت اور عظمت ورفعت اور منصب امامت وخلافت کو بیان فر مایا ہے۔
اس باب میں جوروایات بیان کی گئی ہیں کسی نہ کسی طریقہ ہے ان پر چکم لگایا
گیا ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ جو بھی احادیث ذکر کی جا کیں وہ سے جے یاحس سے کم درجہ
گیا ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ جو بھی احادیث ذکر کی جا کیں وہ سے جی یاحس سے کم درجہ
کی نہ ہوں بصورت دیگران کاضعف ذکر کر دیا جائے گا۔

۱-الاستيعاب في معرفة الاصحاب ١١٠٢/٣ الرياض النضرة في مناقب العشرة سم ١٦١/٣ الرياض النضرة في مناقب العشرة ٣/١٦١

## امت میں سب سے بہترکون؟

خضرت على رضى الله عنه فرمات بين:

خير هذه الامة بعد نبيها ابوبكر ثم عمر . (١)

ترجمہ: اس امت میں اس امت کے نبی کے بعد سب سے بہتر ابو بکر ہیں اور پھرعمر۔ امام عبد اللہ بن احمد بن عنبل (۲)، شیخ الالبانی (۳)، شیخ الاً رنو وَط (۴) نے اس روایت کونچے قرار دیا ہے۔ امام ابن کشرفر ماتے ہیں:

وقد ثبت عنه بالتواتر ان خطب بالكوفة في أيام خلافته و دار امارته .(۵)

<sup>(</sup>۱) - المسند لأحمد بن حنبل ۱/۲۰۱، المصنف لابن ابى شيبة ۲۵۱/۲ المعجم الأوسط للطبرانى ۱/۲۹، فضائل المعجم الكبير للطبرانى ۱/۲۰۱، المعجم الأوسط للطبرانى ۱/۲۸، تاريخ بغداد الصحابة لأجمد بن حنبل ۱/۸۸۸، تاريخ دمشق ۸/۲۳، تاريخ بغداد ۱/۳۲۵، البداية والنهاية ۱/۳۸، الكامل لابن عدى ۱/۵۰، تاريخ الاسلام للذهبى ۱/۵۲، البداية والنهاية ۱/۳۵، اللاصفهانى ۱/۹۶، تاريخ جرجان ۱/۲۵۱، الاستيعاب ۱/۹۶، المسند للبزار ۱/۲۱۲، سبل الهدى والرشاد للصالحى ۱/۳۵۱،

<sup>(</sup>٢)-مسئد احمد بن حنبل ١٠٢/١

<sup>(</sup>٣)-ظلال الجنة ٢ /٢٣٣

<sup>(</sup>٣)-تخريج مسند احمد بن حنبل ١٠٢/١

<sup>(</sup>۵)-البداية والنهاية لابن كثير ١٣/٨

ترجمہ: تواتر سے ثابت ہے کہ بیہ خطبہ آپ (حضرت علی رضی اللہ عنہ) نے اپنے عہدِ خلافت اور دارالا مارت میں ارشاد فر مایا۔ مہدِ خلافت اور دارالا مارت میں ارشاد فر مایا۔

امام ذہبی فرماتے ہیں:

هذا متواتر عن على . (١)، (٢)

ترجمه: بدروایت حضرت علی رضی الله عنه سے تو اتر کے ساتھ ثابت ہے۔

(۱) - تاريخ الخلفاء ١٧/١

((۲)-متواتر كى تعريف بيان كرتے ہوئے امام شريف جرجانی فرماتے ہيں: النجبر المتواتر ما بلغت رواته في الكشرة مبلغا احالت العادة تواطئهم على الكذب. (المنحتصر في اصول الحديث للجرجاني ۱/۱)

ترجمہ: جس کے رواۃ اتن کیر تعدادیں ہول کہ ان کا جھوٹ پرجمع ہوناعادۃ محال ہووہ خبر متواتر ہے۔ ای مفہوم کی تعریف ابن مجرعسقلانی نے نزمہ۔ (نے دھة النظر فی توضیح نخبة الفکر ۲۷/۱) اور شخ عبد الحق محدث دہلوی نے مقدمہ۔ (المقدمه فی اصول الحدیث ۷۱/۷۰) میں کی ہے۔

متواتر كاحكم بيان كرتے ہوئے امام ابن ججرعسقلانی فرماتے ہیں كہ:

وهو المفيد للعلم اليقيني ..... واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق . ( نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ١/١٠٤٠)

ترجمه : خبر متواتر علم يقيني كافا كده ديتى ہادريقين نے مراد پخته اعتقاد ہے۔

يُحرفر مات بين: ان خبر التواتر يفيد العلم الضرورى .... وهو الذى يضطر الانسان اليه بحيث لا يمكن دفعه.

ترجمہ: بے شک خبرمتواتر علم ضروری کا فائدہ دیت ہے، انسان اس کی طرف اس طرح مجبور ہوتا ہے، اس کو ترک کرناممکن ہی نہیں ہوتا۔)(حاشیہ ختم ہوا)

#### ابن تیمیدنے کہا:

وقد تواتر عنه انه كان يقول على منبر الكوفة خيرهذه الامة بعد نبيها ابوبكر ثم عمر روى ذلك عنه من اكثر من ثمانين وجها و رواه البخارى وغيره ولهذا كانت الشيعة المتقدمون كلهم متفقون على تفضيل ابى بكر و عمر . (١)

ترجمہ آپ سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے، آپ کوفہ کے منبر پر بیہ بات فرماتے سے کہاں امت میں نبی کریم مظافی کے بعد سب سے بہتر ابوبکر پھر عمر ہیں بیہ بات آپ سے اسی (80) سے زیادہ بار مروی ہے، اس کوامام بخاری وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اسی وجہ سے تمام متقد میں شیعہ حضرت ابو بکر وعمر کی افضلیت پر شفق تھے۔ امام عبداللہ بن احمد، ودیگر کا اس روایت کوشیح قر اردینا، امام سیوطی و ابن کشر اور یگر کا متواتر کہنا اس روایت کی ثقابت اور منزلت ومرتبت کو بیان کر رہا ہے۔ اور دیا سے جے ومعتبر اور قابل جمت ہے۔ بیردایت ایم تمام رواق کے اعتبار سے جے ومعتبر اور قابل جمت ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فر مان تو اتر سے ثابت ہونے کی وجہ سے قطعی ویقینی ہے لہذا آپ رضی اللہ عنہ کے فر مان کی روشنی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دیتے ہے۔

<sup>(</sup>۱) - مجموعة الفتاوى ١ / ٣٨٥

#### فوائدر وابيت

الله عندسول الله عندسول الله عندسول الله عندساری امت سے بعد ساری امت سے بہتر ہیں۔ بہتر ہیں۔

الله عنى رضى الله عند آب كسب سے بہتر ہونے كے قائل تھے۔

الله عنه کا حالمانه الله عنه کا حاکمانه اور حکیمانه فیصله ہے۔

اشارة خلیفه اول کوہی خلافت کا حفد ارتھ ہرایا گیا ہے۔

### طائرانهنظر

حفرت علی رضی اللہ عنہ 13 رجب بروز جمعہ 599ء کو بیدا ہوئے اور 19 رمضان المبارک 40ھ (660ء) کو وصال فرمایا آپ ۳۵ھ (656ء) سے ۴۸ھ (661ء) تک اسلامی حکومت کے چوشے خلیفہ کے منصب پرقائم رہے۔

آپ کااسم ونسب وکنیت اورلقب: ابوالحن، ابوتر اب علی حیدر بن ابی طالب بن عبد المحل بن با طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن ما لک بن نضر بن کنانہ ہے۔

آب رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهَا كَ وَامَا وَ وَصَرِتَ فَاطْمِهِ بنت رسول رضى اللهُ عنها كے رفیق حیات اور حسن وحسین رضی الله عنهما کے والد مکرم ہنے۔

آپ نبی کریم منابط کے عہد مبارک میں یمن کے گورز (Governer) اور قاضی (Judge) رہے اور بین الاقوامی (International) کوزیر

بھی رہے اور عہد رسالت میں اسلامی حکومت کے منتظم (Administrator) بھی رہے, غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ سکا تیکی نے آپ کوریاست مدینہ (State of Madina) کا قائم مقام حاکم مقرر فرمایا اورآپ نے خیبر بھی فتح کیا۔

عہدِ صدیقی میں آپ دارالا فتاء کے رکن تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشیر (Advisor) بھی رہے۔

عہدِ فاروقی میں بھی آپ دارالافقاء اور مشاورتی سمیٹی ( Advisory Board) کے رکن رہے۔

عہد عثانی میں آپ سے اسلامی حکومت کے متعلق مختلف معاملات میں مشورے لئے جاتے رہے بلکہ خود حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ آپ سے مشاورت اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کرتے تھے، آپ لوگوں کی طرف سے بھی حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے باس جایا کرتے تھے اور آپ نے حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ کی حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ کی حفاظت پرمختلف لوگوں کو مامور کیے رکھا۔

بیتمام تر تاریخی حقائق (Choronological Facts) بتارہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عندا کی عظیم ماہر قانون (Legal Expert) مفکر و محقق اور بہا دروشجاع انسان تھے۔

ان تمام ترخوبیوں کا نتیجہ آپ کے خلیفہ رابع ( Fourth Rightious ) کے طور پرسامنے آیا اور آپ اسلامی حکومت کے چوتھے خلیفہ قرار پائے۔ ان تمام صفات کی حامل شخصیت اپنی گفتگو کے اعتبار سے دوجیشیتیں رکھتی ہے۔

المانه المانه

🖈 کیمانه

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مذکورہ بالا فرمان جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق تھا وہ دونوں حیثیتوں سے تسلیم کر لینے میں کوئی مضا نقہ نہیں کیونکہ جب آپ نے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیار شاد فرمایا اس وقت آپ بقول امام ابن کثیر خلیفہ ءِ وقت تھے اور اسلامی حکومت کے حاکم کی حثیبت سے اسلامی ریاست پر مامور تھے اور رہی بات حکیما نہ اعتبار سے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ حکمتیں آپ کے در کی خیرات ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے خلیفہ اول کی بیعت کر کے دانشمندانہ حکمت علی اپنائی اور جمہوریت کو اس طرح مضوط کیا کہ موروثی خلافت و حاکمیت کا پر چارہی نہ ہو بلکہ خلیفہ و حاکم عوام یا مشاورتی کونسل کا منتخب کر دہ

یہ بات عیاں ہے کہ رسول اللہ مکا گیا کے پردہ فرما جانے کے بعد امت مسلمہ اور رعایا جس شخص کا انتخاب کر رہے ہیں وہ کتی اہمیت اور جامعیت کے حامل ہیں کیونکہ امت مسلمہ ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کرنے جا رہی ہے جو رسول کا کنات مکا پیزا کے خلیفہ ہونگے جن کے کندھوں پر رسول اللہ مکا پیزا کے بعد ایک دم امت مسلمہ اور اسلامی احکامات کے نفاذ کا بوجھ ہوگا۔ پس آپ کا خلیفہ اول حضرت ابو بھر موگا۔ پس آپ کا خلیفہ اول حضرت ابو بھر موگا۔ پس آپ کا خلیفہ اول حضرت ابو بھر موگا۔ پس آپ کا خلیفہ اول حضرت ابو بھر صدیت رضی اللہ عنہ کوامت ہیں سب سے بہتر قر اردینا حاکمانہ اور حکیمانہ فیصلہ ابو بھر صدیت رضی اللہ عنہ کوامت ہیں سب سے بہتر قر اردینا حاکمانہ اور حکیمانہ فیصلہ

دوسرى روايت ميں يوب ہے كيد:

عبدخير كہتے ہيں كميں نے حضرت على رضى الله عندسنا آب فرماتے ہيں كه:

الا اخبر كم بخير هذه الامة بعد نبيها ؟ قال : فذكر ابا بكر ثم قال : قال : الا اخبر كم بالثانى ؟ قال : فذكر عمر بن الخطاب،قال : ثم قال : لئن شئت لاخبر كم بالثالث ؟ قال : ثم سكت، قال : ثم ظننا انه يعنى نفسه . قال حبيب : فقلت لعبد خير : انت سمعت هذا من على،قال : نعم ورب الكعبة والا فصمتا . (١)

ترجمہ: کیا میں نبی کریم مَنْ اَلَیْمُ کے بعد امت میں سب سے بہتر شخص کاتم کو بتاؤں ؟ راوی نے کہا ہیں آپ نے ابو بکر کا ذکر کیا پھر فر مایا: کیا دوسری شخصیت کا بھی بتاؤں تو فر مایا: عمر بن الخطاب پھر فر مایا اگر ارادہ ہو تو تیسرے کا بھی بتادوں پھر آپ خاموش ہو گئے پھر ہم نے گمان کیا کہ وہ آپ خود ہی ہیں ۔ حبیب کہتے ہیں ہیں میں فاموش ہو گئے پھر ہم نے گمان کیا کہ وہ آپ خود ہی ہیں ۔ حبیب کہتے ہیں ہی میں فر عبد خیر سے کہا آپ نے بیہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تن ہے، آپ (عبد خیر) نے کہا: ہاں رب کعبہ کی شم ہے۔ فیر ) نے کہا: ہاں رب کعبہ کی شم ہے۔ فیر شعیب الارز وط کہتے ہیں:

اسناد قوی . (۲) سندقوی ہے۔

(۱)-المسند لابى يعلى ٢/٢١، المسند لاحمد بن حنبل ٢/٢٧ المسند لا المسند لابى يعلى ٢/٢١، المسند لاحمد بن حنبل ٢/٢٧٠ المسنة لعبد الله ٢/٢١، المالى للمحالى ١/٢١١، فضائل الصحابة ١/٧٠١ اتحاف الخيرة المهرة ١/٢٢، تاريخ دمشق ٣٦٥/٢٥

<sup>(</sup>٢) – مسند الصحابة ٣٨٨/٣٠

## حضرت ابوبكرصد بق رضي لالما عنه مقدم وافضل

حضرت على رضى الله عندسے كہا گيا كد:

آب ہمارے لئے خلیفہ کا انتخاب فرمائیں تو آپ نے فرمایا:

ما استخلف رسول الله على فااستخلف عليكم لكن ان يرد الله بالناس خيرا فيجمعهم بعدى على خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم . (١)

ترجمہ رسول اللہ منگائی اے تمہارے لیے خلیفہ کا انتخاب نہیں فر مایا تو میں کیوں کروں کی اللہ تخاب کا ارادہ فر مائے گا جس کیکن اللہ تعالی میر ہے بعد ان میں ہے بہتر شخص کے انتخاب کا ارادہ فر مائے گا جس طرح ان کے نبی منگائی کے بعد بہتر کا انتخاب فر مایا۔

امام حاکم \_(۲) وامام ذہبی \_(۳) نے اس روایت کونیج قرار دیا ہے۔ امام بیٹمی فرماتے ہیں:

<sup>(</sup>۱) - المستدرك على الصحيحين ٣/٨٥، شعب الايمان للبيهقى ٦/٦ دلائل النبو-ة للبيهقى ٨/٣٣٣، مجمع الزوائد للهيثمى ٩/،٣، تاريخ دمشق ٠٣/، ٢٩، الكامل لابن عدى ٤/٣، السيرة النبوية لابن كثير ٤/٨٩٤، البداية والنهاية ٥/٢٧١- تاريخ الاسلام للذهبى ٣/٢٤٢

تاريخ الخلفاء للسيوطى ١٤/١ فضائل ابى بكر للعشارى ٦١

<sup>(</sup>٢) — المستدرك للحاكم ٣ / ١٨

<sup>(</sup>٣) - تلخيص المستدرك ٢/٨٤

رواه البزار و رجاله رجال الصحيح .(۴) ترجمه: اس کوبزارنے روایت کیا ہے اوراس کے تمام راوی سیح ہیں۔

### فوائدروايت

کے۔خلافتِ صدیق اکبررضی اللہ عنہ کوارادہ خداوندی کے مطابق قرار دیا گیا۔
کے۔آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ منافی کے بعد ساری امت سے بہتر ہیں۔
کے۔فلافت صدیقی امت مسلمہ کا اجتماعی مسئلہ ہے۔

بید سے سریقی امت مسلمہ کا اجتماعی مسئلہ ہے۔

المار آپ کے امت میں سے بہتر ہونے پر حدیث مرفوع کوبطور دلیل پیش کیا۔

## طائران نظر

حفرت علی رضی اللہ تغالی عنہ چونکہ علم وعرفان اور حکمت کے بادشاہ تھا اس لئے آپ کے کلام کی خاصیت ہیں ہے کہ ہر کلام حکمت سے معمور اور اپنے دائرہ و کار میں بہت وسعت رکھتا ہے، آپ رضی اللہ عنہ نے ایسے ایسے جملے ارشاد فرمائے جورہتی دنیا تک امت مسلمہ کے لئے مشعل راہ اور اقوال زریں کاعظیم باب بن گئے اس دنیا تک امت مسلمہ کے لئے مشعل راہ اور اقوال زریں کاعظیم باب بن گئے اس روایت میں آپ نے حدیث مرفوع پیش کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کوار ادو خدا وندی کی خیرات قرار دیا ہے اور جہاں تک ارادہ و باری تعالیٰ کی بات ہے تو اس کے متعلق ابن رشر کا کہنا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ مبار کہ پاک ہے بات ہے تو اس کے متعلق ابن رشر کا کہنا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ مبار کہ پاک ہے لہذا ارادہ باری تعالیٰ سے بھلائی کے سوااور کوئی تصور ممکن نہیں اسی وجہ سے خیرکی نسبت

<sup>(</sup>٤)-مجمع الزوائد ٩٠/٠

ذات باری تعالی اور شرکی نسبت غیری طرف کی جاتی ہے۔ بھلائی کا ارادہ فرمانے سے مرادیہ ہے کہ جس کو اللہ تعالی اپنی تعمتوں سے نواز تاہے اس کی نگہ بانی بھی فرما تاہے اور اس کی نگہ بانی بھی فرما تاہے اور اس کی نوعیت میں اسے متاز کردیتا ہے جس طرح رسول اللہ مَثَاثِیَمَ نے فرمایا:

"من يرد الله به خير يفقهه في الدين". (١)

ترجمہ: جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرما تا ہے اسے دین میں سمجھ عطا فرما دیتاہے۔

ليعنى جوتضور" قبل هيل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون " . (۲) ترجمه: فرماد يجئ كياصاحبان علم اورجهال برابر موسكته بين ؟ \_

میں پایاجا تا ہے کہ جس طرح بیلوگ برابرنہیں اس طرح وہ شخصیت جس کے ساتھ بھلائی کاارادہ فرمایا گیاباقی لوگوں سے جدا گانہ اہمیت کی حامل ہے۔

اورارادہ مبارکہ کے ذکر کے بعد اجماع امت کا ذکر کیا جس سے معلوم ہوا کہ خلافت صدیق اکبرکوئی انفرادی مسکہ ہیں کہ جس کا جی جا ہے وہ انکار کردے بلکہ سیاجہاعی مسکلہ ہے اور ایسا اجماع کہ جوامت کے بہترین اور عادل و ثقة لوگوں کا ہے بیار جن کے بارے میں رسول للد مثل فیٹر نے فرمایا:

" امتى لاتجتمع على الضلالة". (٣)

<sup>(</sup>۱) - مسند احمد ۲۰۹/۳٤

<sup>(</sup>٢)-الزمر :٩

<sup>(</sup>۳) – سنن ابن ماجه ص۱۵۱

ترجمہ: میری امت گراہی پرجمع نہیں ہوگی۔

اوردوسرےمقام پرارشاوفرمایا:

"يد الله على الجماعة". (١)

رجمه: جماعت برالله كاباته-

اور نقابت وعدالت صحابه برجمی امت مسلمه کااجماع ہے جس طرح که:
"الصحابة کلهم عدول". تمام صحابه عادل بیں۔

امت مسلمہ کے اجماع میں سب سے زیادہ اہمیت صحابہ کرام کے اجماع کی ہے اور امت کے بہترین لوگوں کا اجماع مسئلہ کی نوعیت و اہمیت اور منزلت و مرتبت کورفعت بخشاہے۔

پی خلافت صدیق اکبررضی الله عنه ایک طرف خدا داد (Devine) اوردوسری طرف خدا داد (Gift) اوردوسری طرف خیر القرون قرنبی کے لقب سے ملقب حضرات القدس صحابہ کرام کا اجماعی مسکلہ ہے۔

اجماع كى حيثيت كوبيان كرتے ہوئے صدر الشريعة فرماتے ہيں۔

"يجب اجماعافي ماشاع فسكتوا مسلمين ولايجب

اجماعا فيما تثبت الخلاف بينهم". (٢)

ترجمه: اليى بات براجماع كالتاع لازم بجومشهور موئى مواور باقى تمام لوكول

<sup>(</sup>۱) – سنن نسائی (۱۹۹۶)

<sup>(</sup>٢)-التوضيح ٢ / ٢٢

نے سلیم کرتے ہوئے اس پرخاموشی اختیار کی ہواوراس اجماع کا اتباع لازم نہیں جس میں اختلاف ثابت ہوجائے۔

پی بنو تقیفہ کے اجتماع اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اجماع میں کوئی اختلاف نہیں ہاں کسی حکمت کے پیش نذر تھوڑی تاخیر ہو سکتی ہے گر افکار یا اختلاف کی کوئی ایسی صورت پیش نہیں آئی جس کی وجہ سے یہ مسئلہ اپنی اجماعی حیثیت کھو بیٹھا ہولہذا آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو تسلیم کرنا اور آپ کا انباع واجب و لازم قراریایا۔

# حضرت ابوبكرصديق رضى التدعنه برتفذيم موجب سزا

#### حضرت علقمه رضى الله عنه فرمات بين:

خطب على على هذا المنبر فحمد الله و اثنى عليه ثم قال انه بلغنى ان أناسا يفضلونى على ابى بكر و عمر فلو كنت تقدمت فى ذلك لعاقبت فيه ولكن اكره العقوبة قبل التقدم فمن قال شيئا من ذلك فهو مفتر عليه ما على المفترى خير الناس بعد رسول الله مَنْ الله الله مَنْ الله الله مَنْ الله مَنْ

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منبر پر خطبہ ارشاد فرمایا اور حمہ و تنائے الہی کے بعد فرمایا: مجھے پیتہ چلاہے کچھ لوگ مجھے ابو بکر وعمر پر فضیلت دے رہے ہیں یس اگر میں اس معالمے میں مقدم ہوں تو سزا کاحق دار ہوں لیکن تقذم سے پہلے مجھے سزانا پند ہے تو جس نے بھی ایسا کہاوہ جھوٹا ہے اور اس کو وہی سزادی جائے گی جو جھوٹے کو دی جاتی ہے رسول اللہ شاہیا کہا وہ جھوٹا ہے اور اس کو وہی سزادی جائے گی جو جھوٹے کو دی جاتی ہے رسول اللہ شاہیا کہا وہ جعد تمام لوگوں میں سے بہتر ابو بکر پھر عمر (رضی اللہ عنہما) ہیں۔

<sup>(</sup>۱) - فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ۱/٦٣٣، فضائل الخلفاء الراشدين لابى نعيم الاصفهانى ١/٢٩٢، تاريخ دمشق لابن عساكر ٤٤ / ٣٦٥ الصواعق المحرقه لابن حجر المكى ١/١٧٧٠ كنز العمال ٢١/١٦، مستخرج للطوسى ١/٠١٠ ، ظلال الجنة ٢/١٠٠، جامع الاحاديث للسيوطى ٢٠/ ٣٢٦

شخ طوی رقمطراز بیں:

وهذا اسناد لا بأس به رجاله ثقات . (۱)
اس سند میں کوئی حرج نہیں اس کے راوی ثقتہ ہیں۔
امام ابن حجر بیتی فرماتے ہیں:

وصع الذهبی و غیرہ طرق احری عن علی ۲۰) امام ذہبی وغیرہ نے دوسر سے طرق سے اس روایت کو حضرت علی سے بیچے قرار دیا ہے۔ شیخ الالبانی۔(۳) اورالبدر۔(۴)نے اس روایت کو حسن کہا ہے۔

#### فوا كدروايت

کے۔ منبر پرحمد و ثنا کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت کو بیان فر مایا۔
کے۔ افضیلت ابو بکر وعمر کوشلیم نہ کرنے والے کوجھوٹا اور میز اوار تھیر ایا۔
کے۔کلام کے آخر میں نبی کریم مَنْ اللّٰهِ کے بعد ساری امت سے آپ کو بہتر قر ار دیا۔
طائر انہ نظر

اوراقِ تاریخ میں کوفہ شہر اپنے اندر بہت رفعتیں ومنزلتیں اور خوبیاں و مسرتیں اور کہیں بہت عمکین ورنگین داستانیں سمیٹے ہوئے ہے، بیدہ ہی شہر ہے جس کو

٠ (١) - مستخرج ١ / ٢١٠

<sup>(</sup>٢) - الصواعق المحرقه لابن حجر المكى ١٧٧/١

<sup>(</sup>٣) - ظلال الجنة ٢٠١/٢

<sup>(</sup>٤)-الانتصار ١/٩٥

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بسایا، اوراس کو اسلام کی پشت پناہ قرار دیا ہے وہی خوش نصیب شہر ہے جس میں عبد اللہ بن مسعود جیسے صحابی رسول منافیظِ درس فقہ دیتے رہے، پھران کے جانشین علقمہ اوراسو دختی اور علقمہ کے شاگر دابراہیم نختی اوران کے بعد حماد بن ابی سلیمان مدرس و معلم فقہ رہے اور پھران کے بعد امام الاً تمہ امام ابو صنیفہ کواس کام کے لئے اللہ تعالی نے منتخب فرمایا۔

یہ وہی شہر ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 35 ہجری میں دار الخلافت مدینہ سے منتقل فرمایا، آپ بحثیبت خلیفہ وہاں رہے اور اپنے عہدِ خلافت میں بیج جملے ارشاد فرمائے۔

آپرض الله عنه کامنبر پرجلوه افروز ہوکراس طرح اظہار برہمی اور غم و غصداور سرزا کا اعلان کرنا کوئی عام ہی بات نہیں تھی اور نہ ہی آپ بات، بات پہیوں منبر پرتشریف لے جاتے اور قوم سے خطاب فرماتے جب کوئی اہم مسئلہ ہوتا یا کوئی ایسا مسئلہ ہوتا کہ جس کو واضح کرنا ضروری ہوتا تب آپ منبر پرتشریف لے جاتے اور اس مسئلہ کی وضاحت فرماتے کی نافرور مائل سے مسئلہ کی وضاحت فرماتے لیکن آپ کا انداز بیان بتار ہاہے کہ بیمسئلہ کئی اور مسائل سے ناوہ اہمیت کا حامل تھا کیونکہ آپ اپنی طرف سے شبہات کا از الدفر مار ہے تھے اور ان لوگوں کا روفر مار ہے تھے اور نہ صرف رو بلکہ ان کو جھوٹا قر ار دے کر موجب سز اکھ ہرایا لوگوں کا روفر مار ہے تھے اور نہ صرف رو بلکہ ان کو جھوٹا قر ار دے کر موجب سز اکھ ہرایا اور رسول الله منا تی بعد سب سے بہتر حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ کو قر ار دیا۔

# حضرت صدلي اكبر رضى (للها محنه برا فضليت كى حد حضرت على رضى الله عنه فرمات بين:

لا يفضلني احد على ابي بكر و عمر الا جلدته حد لمفتري.(١)

ترجمہ: جوبھی مجھے ابو بکروعمر پرفضیلت دے گاتو میں اسے مفتری والی حداگاؤں گا۔ المحسن البدر لکھتے ہیں: عبدالحسن البدر لکھتے ہیں:

وقد تواتر هذا عن امير المؤمنين على بن ابى طالب رضى الله عنه. (۲)

ترجمہ: یہروایت امیرالمؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔
ساتھ ثابت ہے۔
سفر الحوالی لکھتے ہیں:

انه صبح عن على رضى الله عنه. (٣)

<sup>(</sup>۱) - فضائل الصحابة لاحمد بن حنبل ۱ /۸۳۰ الرياض النضرة ۱ /۳۰۰ كنز العمال ۱۳ /۹۰ تــاريخ الخلفاء ص ۳۰ السنة لابي عـاصم ۲ / ۲ ۲ ۲ منهـاج السنة النبوية المرحم الاعتــقــاد لــلبيهـقــى ۱ /۳۷۰ تــايـخ دمشــق ٤٤ / ۳۵۰ الاستيعــاب ۱ /۳۸۰ الاعتــقــاد لــلبيهـقــى ۱ /۳۷۰ تــايـخ دمشــق ٤٤ / ۳۸۰ الاستيعــاب ۱ /۳۹۰ المحـرقـه ۱ /۳۹۰ شبهـات الرافضة ۱ /۸۰ الشريعة للآجرى مرحموعة فتاوى ابن تيمية ۱ /۸۰۱ الشريعية ۱ /۳۹۰ مجموعة فتاوى ابن تيمية ۱ /۳۸۰

<sup>(</sup>٢)—التحفة السنية ١ / ١٤

<sup>(</sup>٣) - شرح عقيده الطحاوية ١ / ٢٢

ترجمہ: بیہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سی خور اکع سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ بیرروایت شواہد کی وجہ سے بھی درجہ صحت کو بہنچتی ہے۔ اس کے علاوہ بیرروایت شواہد کی وجہ سے بھی درجہ صحت کو بہنچتی ہے۔

#### فوائدروايت

الوبكروعمركوابيا العلق ارديا

افصلیت علی کے قائل لوگوں کی زجر۔

الماتقرر منيت سيمزاكاتقرر

# طائرانهنظر

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بار بار ایسے جملوں کو بیان کرنے کی شاید چند وجوہات ہوسکتی ہیں:

اللہ عنہ کی خلافت کو کمزور کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو کمزور کرنے کے نایاک عزائم۔ نایاک عزائم۔

¬ حضرت ابو بكر وعمر رضى الله عنه كے خلاف ا كسايا جانا۔

المينين سياظهارمحبت -

ان کے بارے میں بیداشدہ شکوک وشبہات کا از الدکرنا۔

الله مَا ال

ان تمام صورتوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے اظہارِ محبت ہے اور یوں سزا کا ذکر کرناشدت محبت کا نقاضا کرتا ہے۔

## امامت وخلافت كازياده في داركون؟

حضرت على وزبير رضي التُدعنهما فرمات بين:

انا نرى ان ابا بكر احق بها بعد رسول الله انه لصاحب الغار و ثانى اثنين وانا لنعلم بشرفه وكبره ولقد امره رسول الله مَنْ الله مَنْ بالصلوة بالناس وهو حى. (١)

ترجمہ: ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ ابو بکر ہی رسول اللہ منافیظ کے بعد زیادہ حق دار
ہیں وہ غار کے ساتھی ، دو میں سے دوسرے ، ہم ان کی بزرگی اور بڑائی کے قائل ہیں ،
رسول اللہ منافیظ نے اپنی حیات طیبہ میں ان کو ہی نماز پڑھائے کا حکم دیا۔
امام حاکم نیشا بوری فرماتے ہیں :

هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین. (۲) ترجمه: بیرهدین شیخین (بخاری وسلم) کی شرط پرسیج ہے۔ امام ذہبی فرماتے ہیں:

> علی شرط البخاری و مسلم .(۳) ترجمہ: بیروایت بخاری ومسلم کی شرط پر ہے۔

<sup>(</sup>۱) - المستدرك للحاكم ۳/۱۶، السنن الكبرى للبيهقى ۱۰۱/۸ مراه، كنز العمال للهندى ٥/٧١، شرح نهج البلاغة ١/١٥١

<sup>(</sup>٢) - المستدرك الصحيحين ٢٤/٣

<sup>(</sup>٣) - . تلخيص المستدرك ٣ / ٢٤

### اسى روايت كے حوالہ سے امام ابن كثير رقم طراز ہيں كہ:

وهذا حق فان علی بن ابی طالب لم یفارق الصدیق فی وقت من الأوقات ولم ینقطع فی صلوة من الصلوات خلفه. (۱)

ترجمہ: یہ جے کہ حضرت علی بھی کی وقت بھی حضرت صدیق ہے جدانہیں ہوئے اور نہ ہی بھی آپ کے چیچے نمازوں میں سے کی نماز میں منقطع رہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ بیروایت لفظا اور معنی دونوں طرح سے سیجے ہے کیونکہ امام حاکم وذہبی نے اسیحی قرار دیا اور امام ابن کثیر نے اسکی (امامت کے لحاظ ہے) ۔ معنی کے اعتبار سے تقید بی کردی۔

#### فوائدروايت

الله عنرت ابو بكر صديق رضى الله عنه رسول الله من الله عند خلافت كے زيادہ عن دار تھے۔ حق دار تھے۔

کے حضرت علی نے آپ کے صاحب الغار اور ثانی اثنین ہونے کی تقیدیق کر .ی.

ا ب کی بزرگی و بردائی اور منزلت و مرتبت کو بیان کیا گیا۔

المت المت المامت كا المامت كوثابت كيا كيا\_

الب كى خلافت كے ساتھ ساتھ آپ كى امامت كو بھى بيان اور تسليم كيا گيا۔

<sup>(</sup>١)-البداية والنهاية لابن كثيره / ٢٧٠

## طائرانەنظر

حضرت علی رضی الله عنه کے کلام و بیان میں فصاحت و بلاغت عروج پر تھی اور آپ افتے افتے البلغاء کی خداداد صلاحیتوں کے مالک تھے آپ کے بیانات اور خطبول کی وجہ سے لاکھوں لوگ فضیح و بلیغ مقرر بنے اس روایت میں بھی آپ کی فصاحت و بلاغت اپنی پختگی کے اعتبار سے اوج کمال پر ہے کہیں تو چار باران حروف فصاحت و بلاغت اپنی بارلام تا کیداور کہیں ایسے الفاظ جونص قر آنی وقطعی اور سنت ثابته مشبہ بالفعل اور تین بارلام تا کیداور کہیں ایسے الفاظ جونص قر آنی وقطعی اور سنت ثابته سے اخذ فرمائے اور اپنے کلام میں ان کو بیان فرمایا اور پھر اس انداز میں حضرت محد بی اکبر رضی الله عنه کی مدرح وستائش اور عظمت و رفعت و منزلت و مرتبت اور امتیازی خصوصیات کو بیان فرمایا گاری خوجی چاہتا ہے اور کلام کو انتہازی خصوصیات کو بیان فرمایا کہ دیدہ و دل فرشِ راہ کرنے کو جی چاہتا ہے اور کلام کو انتہازی خصوصیات کو بیان فرمایا کہ دیدہ و دل فرشِ راہ کرنے کو جی چاہتا ہے اور کلام کو انتہازی خصوصیات کو بیان فرمایا کہ دیدہ و دل فرشِ راہ کرنے کو جی چاہتا ہے اور کلام کو انتہازی خوبیان فرمایا گاری گئوائش و تا و بلات کا اختال باقی نہ درہا۔

اس کلام کے کئی اور بھی امتیازات ہیں یعنی آپ نے "اند لصاحب الغاد و شانسی اثنین" ارشاد فرما کراشارہ اس بات کی طرف کیا کہ آپ کی صحابیت قرآن کریم سے ثابت اور آپ ہی تھے جن کو غاربیں رفاقتِ ماہِ رسالت مُلَیْظِم نصیب ہو گی اور ثانی اثنین کے لقب سے ملقب ہوئے۔

پھر" انا لنعلم بشرفہ و کبرہ "میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ آپ کو جو بھی مقام حاصل ہے ظاہری ہویا باطنی، آپ کی جتنی قدر کی جاتی رہی یا کی جاتی ہے، آپ جن روحانیت کی بلندیوں پر فائز ہیں، آپ کا اسلام میں جتنا مقام ہے، آپ اسلام کے جتنے بڑے ستون ہیں، پوری امت مسلمہ میں آپ کا جومقام ہے، آپ اسلام کے جتنے بڑے ستون ہیں، پوری امت مسلمہ میں آپ کا جومقام

ہے،آپ کارسول اللہ مَثَاثِیَّا ہے جوتعلق ورشتہ تھا اس کوہم جانتے ہیں کوئی جانے یا نہ جانے۔

اور "ولقد امرہ رسول الله علی "سے آپ کی امامت پرمہر شبت لگادی
اور خوداس روایت کے رادی بھی قرار پائے اور پھراس امر مسلسل و پیم (نماز میں آپ
کی اقتداء) کا اتباع بھی کیا اور ہمیشہ آپ کی اقتداء میں نماز کی ادائیگی کو باعث فخر و
شرف سمجھا اور بھی بھی آپ سے نہ دور ہوئے نہ نماز وں میں انقطاع ہوااس سے بڑھ
کراور کسی کی امت پر کیا اعتماد و یقین ہوگا یہ بھی ذہن میں آسکتا ہے کہ آپ نے شاید
کسی حکمت عملی (تقیہ) کے پیش نظر حضرت صدیق اکبر کی بیعت کی گرینہیں کہا جا
سکتا کہ آپ نے اسلام کے خلیفہ اول کی اقتداء میں نماز پڑھنے میں بھی حکمت عملی سے
کام لیا کیونکہ نماز اسلام کا اہم اور بنیا دی رکن ہے۔

حفرت علی رضی اللہ عنہ کا اس طرح حفرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا اتباع کرناامت مسلمہ کے لئے اہم پیغام ہے۔

# اینی ذات ونوع میں فاصل وممتاز

حضرت على رضى الله عنه كابيان ہے كه

اعطى كل نبى سبعة نجباء من امته و اعطى النبى مَا الله اربعة عشر نجيبا من امته منهم ابوبكر و عمر . (١)

ترجمه: برنى كواس كى امت سے سات نجيب عطاكئے گئے اور نبى كريم مَنَافِيْمُ كوآب کی امت میں سے چودہ نجیب عطاکئے گئے جن میں سے ابو بکر وعمر بھی ہیں۔ امام حاکم نے سی الاسناد۔ (۲) اور امام زندی نے حسن غریب۔ (۳) کہاہے.

#### فوائدروايت

شان سیدناصدیق اکبربرزبان سیدناعلی الحید روضی الله عنمار باقی نسجباء سے پہلے ابو بکروعمر رضی الله عنما کاذکر کرنا بھی آپ کی افضلیت کی طرف اشارہ ہے۔

<sup>(</sup>١) - المسند لأحمد بن حنبل ٢ / ٤١٩، المستدرك للحاكم ٢٢ . ٢٢ الجامع للترمذي ٥ / ٦٦٢، مشكل الآثار للطحاوي ٦ / ٦٦٢ معرفة الصحابة لأبي نعيم ١٢ / ٤٠٣ كنزل العمال للهندي ١١ / ٦٤٠ غاية المقتصد ٢ / ١٤٨٥

<sup>(</sup>٢) - المستدرك للحاكم ٢٢٠ / ٢٢٠

<sup>(</sup>٣) - الجامع للترمذي ٥ / ٦٦٢

اللہ من من من اللہ عنہ رسول اللہ من اللہ عنہ رسول اللہ من اللہ عنہ اللہ عنائی کا عطاء کے اللہ تعالی کا عطاء کردہ تخفہ ہیں۔

ا بنام لوگوں سے فاصل ومتاز ہیں۔

الله مَنَا لَيْهُ مَنَا لَيْهُ مَنَا لَيْهُ مِنَا لَيْهُ مِنَا لَيْهُ مِنَا كَيا كيا كيا كيا -

## طائران نظر

حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام کے عظیم رہنما اور رسول اللہ منافیا کے صحابی سے آپ کے پاس اسلام کاعظیم علمی خزانہ تھا جواللہ تغالی نے آپ کے سینہ اقدس میں رکھ دیا، آپ مفسر بھی سے ، محدث بھی ، فقیہ بھی سے ، سیرت نگار بھی اور علم نحو کے موجد بھی سے آپ سے 536 احادیث مروی ہیں اور آپ کے موقو فات جن کو اقوال زریں بھی کہا جا سکتا ہے ، بے شار اور ان گنت ہیں ، آپ کے مشور سے اور فتا وی جات کی تعداد بھی کثیر ہے گویا کہ آپ اسلام کا ایک جامع اور کامل معلوماتی انسائیکلو پیڈیا ہیں لہذا رسول اللہ منافیا کے علمی خزانہ کے امین اور شہر علم کا دروازہ ہونے کی حیثیت سے آپ رسول اللہ منافیا کے علمی خزانہ کے امین اور شہر علم کا دروازہ ہونے کی حیثیت سے آپ نے اس امانت کوامت مسلمہ تک پہنچایا اور حق تبلیغ ادا کیا۔

آپرض اللہ عنہ کا یہ فرمان بہت اہم ہے کہ ہرنبی کو نجیب عطا کئے گئے گویا کہ بیالی معلومات ہیں جوانہائی قابل غور اور قابل رشک ہیں اس حیثیت سے کہ بیہ ایک عجیب اور انو کھا عہدہ (Designation) ہے جس کا تعلق صرف انبیاء کی رفاقت ومعیت سے ہاور اس کا چناؤوا نتخاب ذات باری تعالیٰ کی طرف سے ہے مواد اس کا چناؤوا نتخاب ذات باری تعالیٰ کی طرف سے ہے بہاں لفظ عطاء اور نجیب کا ذکر کیا جانا بھی خاص مفہوم رکھتا ہے کیونکہ عطاء کا معنی یہاں لفظ عطاء اور نجیب کا ذکر کیا جانا بھی خاص مفہوم رکھتا ہے کیونکہ عطاء کا معنی

ہے: بخش یا تخد کے طور پر کوئی چیز دینا اور نجیب ، نجب سے ماخوذ ہے جس کامعنی ہے:
اپنی ذات ونوع میں فاضل وممتاز گویا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ایسا تخد ہیں جوابئی ذات ونوع کے اعتبار سے فاضل وممتاز ہیں۔ طرف سے دیا ہوا ایسا تخد ہیں جوابئی ذات ونوع کے اعتبار سے فاضل وممتاز ہیں۔ اس حوالہ سے خودر سول اللہ سکھی اللہ عنہ کی امتیازی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

اما انک یا ابا بکر اول من یدخل الجنهٔ من امتی. (۱) ترجمہ: اے ابوبکر آپ میری امت کے پہلے فرد ہونگے جو جنت میں داخل ہونگے۔

دوسرےمقام پرفرمایا:

لاینبغی لقوم فیھم ابوبکر ان یؤمھم غیرہ (۲)
ترجمہ: کسی توم کے کسی فردکو ابوبکر کے ہوتے ہوئے امامت کی اجازت نہیں۔
ایک اور مقام پررسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا این دستِ دعا دراز کر کے بارگاہ اللّٰی میں عض کی .

اللهم، اجعل ابا بكر معى فى درجتى يوم القيمة . (٣) ترجمه: اكالله ابوبكركوبروز قيامت ميرى ساته ميرك عربي عربي على عطافر مار.

<sup>(</sup>۱) – سنن ابوداؤد ٤ / ۲۱۳

٠ (٢)-الجامع للترمذي ٥/١١٢

<sup>(</sup>٣) - حلية الأولياء ١ /٣٣

اس ہے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول مَا اللّٰہ کے رسول مَا اللّٰہ اللّٰہ کے آپ کی امتیازیت کو واضح الفاظ میں بیان فرمایا۔

اس کے علاوہ آپ کی امتیازی خصوصیات پرتاریخ گواہ ہے بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود آپ کی امتیازی خصوصیات کو بوں بیان فرمایا ہے:

ابوبكرجار چيزول ميں مجھے سے سبقت لے گئے:

المحرت ميں

🖈 رفاقت غارمیں

امامت بنمازيس

يرى عربين ايمان لاكر\_.

سیدالتابعین حضرت سعید بن مسیّب رضی اللّدعنه جوحضرت ابو ہر رہ وضی اللّٰدعنه کے داما دہیں فرماتے ہیں :

كان ابوبكر الصديق من النبى تَلْقِيْمُ مكان الوزير فكان يشاور ه فى جميع أموره، وكان ثانيه فى الاسلام، وكان ثانيه فى الغار وكان ثانيه فى العريش يوم بدر وكان ثانيه فى القبر، ولم يكن رسول الله تَلْقِيمُ يقدم عليه احدا. (1)

<sup>(</sup>۱) - المستدرك للحاكم ٢/٢٢

ترجمہ: حضرت ابو بکرصد لیق رضی اللہ عنہ نبی کریم مَلَّاتِیْم کے وزیر ہے، تمام امور میں اللہ عنہ نبی کریم مَلَّاتِیْم کے وزیر ہے، تمام امور میں ان سے مشاورت فرماتے اور آپ اسلام لانے میں ، غار میں ، بدر کے روز عریش میں ، ان سے مشاورت فرمانے لیٹنی رسول اللہ مَلَّاتِیْم کے بعد ) متھے اور رسول اللہ مَلَّاتِیْم کے بعد ) متھے اور رسول اللہ مَلَّاتِیْم کے بعد ) متھے اور رسول اللہ مَلَّاتِیم کے بعد ک

نی کریم مُنَافِیْمُ اور حفزت سعید بن مستب کے فرمان سے حفزت علی رضی اللہ عنہ کے قول کو مزید تقویت مل گئی جس ہے واضح ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ این ذات ونوع میں فاضل و ممتاز ہے، اور اللہ تعالی کی طرف سے عطاء کر دہ تخفہ سے بول اظہارِ محبت و عقیدت کرنا کسی مخلص وزندہ دل اور وسیح الظرف انسان کا ہی کام ہوسکتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت ہی دامنِ اسلام میں ساسکتی ہے کام ہوسکتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت ہی دامنِ اسلام میں ساسکتی ہے جن کے اخلاص، ایمانداری اور وسیع ظرفی پر جملہ کا نئات نازاں ہے کیونکہ اسلام کا جن کے اخلاص، ایمانداری اور وسیع ظرفی پر جملہ کا نئات نازاں ہے کیونکہ اسلام کا دامن تمام تر بعنا وتوں، تجرویوں اور بے جابند شوں سے پاک ہے۔

دوسرى روايت مين حضرت على رضى الله عنه كافر مان يول ہے كه:

قال رسول الله تَلَيْظُ انه لم يكن قبلى نبى الاقد اعطى سبعة رفقاء نجباء وزراء وانى اعطيت اربعة عشر: حمزه و جعفر وعلى وحسن وحسين وابو بكر وعمر والمقدادوعبد الله بن مسعود وابو ذر وحذيفة و سلمان و عمار و بلال (وبالفاظ مختلفة ايضا) . (١) ترجمه: رسول الله تَلَيْظُ نَ فرمايا: مجمسة بل انبياء يبم السلام كوسات رفق ،نجيب اوروزيردي كا الله تَلَيْظُ نَ فرمايا: مجمسة بل انبياء يبم السلام كوسات رفق ،نجيب اوروزيردي كا اوروزيردي الله تاليان على سے: حمزه وجعفرو على وحسن وسين وابو بكروعم ومقدادوعبدالله بن معودوابوذروحذيفة وسلمان وعماراور بلال بين (رضى الله عنهم) لمام ترفرى ناس كوسن كها - (٢)

اس صدیت کی سند کے بارے میں امام بیٹی فرماتے ہیں:

وفیه کثیر النواء وثقه ابن حبان و ضعفه جمهور وبقیة رجاله ثقات. (۳)

اس میں کثیر النواء ہے، ابن حبان نے توثیق اور جمہور نے ضعیف کہا باقی راوی تقدین

<sup>(</sup>۱) - المسند لاحمد بن حنبل ٣/٤٠٢، الجامع للترمذي ٢٥٩/١٠ فضائل الصحابة لابى نعيم الصحابة لابى نعيم الصحابة لابى نعيم ١٠٨/١ معرفة الصحابة لابى نعيم ١٠٨/١٢ المعجم الكبير للطبراني ١٠٥/١٠ المعجم الكبير للطبراني ١٠٥/١ مشكل الآثار للطحاوى٤/١٤٠ المسند للبزار ٣/٥٠ تاريخ دمشق١١/١٥

<sup>(</sup>٢) - الجامع للترمذي ١٢ / ٢٥٩

<sup>(</sup>٣) - مجمع الزوائد ٩ / ٧٨

کیکن امام حاکم نے کثیر النواء کی روایت کوسی الاسناد کہا۔ (۱)
امام جلی نے کثیر النواء کے بارے میں کہا: لا باس بد. (۲)
ابن حبان نے نقات میں ذکر کیا ہے. (۳)
امام ترفدی نے کثیر النواء کی روایت کوسن کہا ہے۔ (۴)
یس بیروایت حسن ہے اور امام بیٹی کاقول کی نظر ہے۔
پس بیروایت حسن ہے اور امام بیٹی کاقول کی نظر ہے۔

<sup>(</sup>١) - المستدرك للحاكم ١١ / ٢٣٢

<sup>(</sup>٢) - تهذيب التهذيب ١٦٨/٨٢٦

<sup>(</sup>٣)-الثقات ٥/٣٤

<sup>(</sup>٤) - الجامع للترمذي ١٢ / ٩٥٢

# رسول الله سَمَّا لَيْهِ جبيها سيرت وكروار

#### حضرت على رضى الله عنه كابيان ہے كه:

قام على، على المنبر فذكر رسول الله كَالله على فقال قبض رسول الله كَالله كَالله على فقال قبض رسول الله كَالله واستخلف ابوبكر فعمل بعمله وسار بسيرته حتى قبضه الله تعالى على ذلك فعمل بعملهما وسار بسيرتهما حتى قبضه الله عزوجل على ذلك فعمل بعملهما وسار بسيرتهما حتى قبضه الله عزوجل على ذلك. (١)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے اور رسول اللہ من اللہ علی رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے اور رسول اللہ من اللہ علی اور اللہ منافی اور الو مرجیسی سیرت اور عمل اپنایا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے ان کی روح بھی اسی طریقے برقبض فرمالی۔

<sup>(</sup>۱) - المسند لأحمد بن حنبل ۱/۱۲۸ المصنف لابن ابي شيبة ۷/ ۴۳۳ مجمع الزوائد للهيثمي ٥/ ۴۲۱ المعجم لابن عساكر ١/٢٣٤ اكنز العمال ١/٢٠٠ تاريخ الاسلام للذهبي (ببعض الفاظ)٣/ ٣١٦ عاية المقتصد ١/٩٩٠

## امام بیثمی فرماتے ہیں:

رواه احمد ورجاله ثقات. (١)

ترجمہ: اس کوامام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی ثقه ہیں۔ اور شیخ الاً رنو وکط نے اس روایت کی سند کو حسن کہا ہے۔(۲)

#### فوائدروايت

الله عنها لوگوں کے سامنے اللہ عنہا لوگوں کے سامنے بیان فرماتے رہول مگانٹی اور سیرت شیخین رضی اللہ عنہا لوگوں کے سامنے بیان فرماتے رہنے۔

الله منبر پر بینه کررسول الله منگفیم اور حضرات شیخین کی سیرت بیان کرنا حضرت علی رضی الله عندی سیرت بیان کرنا حضرت علی رضی الله عندگی سنت ہے۔

ا آپ نے سیرت شیخین رضی الله عنهما کوسیرت رسول عربی منابی کے عین مطابق قرار دیا۔ مطابق قرار دیا۔

المياراعمادفرمايا

الله عند الله عنها كے حالت الله عنها سے رحلت و الله الله و نیاسے رحلت فرمانے پر گواہى دى۔ فرمانے پر گواہى دى۔

<sup>(</sup>١)-مجمع الذوائد ٥/٢١٦

<sup>(</sup>۲)-تخریج مسند احمد بن حنبل ۱ /۱۲۸

# طائرانهنظر

حضرت على رضى الله عنه كانتمام رياستي وحكومتي معاملات ميں ريزه كي ہڑي كاكرداررہا، ہرمعاملہ میں آپ سے مشاورت كى جاتى، ہر پیش آمدہ مسكلہ آپ كے سامنے بیان کیا جاتا ،مند خلافت سے آپ کی وابستگی رہتی آپ خلافت صدیقی میں اسی جگه براجمان اورجلوه قکن ہوئے جس کی وجہ سے آپ خلیفہ وفت ،عہد خلافت اور اسلامی حکومت کی کارکردگی سے ممل طور پر آگاہ ومطلع تنے کوئی بات بھی آپ سے پوشیده نہیں تھی ،شاید ہی اتنی معلومات کسی اور کے پاس ہوں جننی آپ کو تھی ،آپ کا قہم و فراست اوج کمال پر تھا، کیسے ممکن تھا کہ کوئی بھی معاملہ آپ سے پنہاں رہتا، آپ نے سارے کا ساراعہدِ صدیق اکبراورعہدِ فاروق اعظم رضی الله عنهم چند جملوں میں سمیٹ کے رکھ دیا اور ہمیشہ کے لئے ایک عظیم اور اہم معاملہ کوشکوک وشبہات سے پاک دمنزه کردیا آپ نے ممل عهدصدیقی وفاروقی کوعهدِرسالت ہے ہم آ ہنگ قرار ديااورلفظ سيرت ارشادفر ماكرتمام بيجيده كربين كھول ديں۔

کیونکہ سیرت کامعنی ہے: خصلت، عادت، کردار، جال ڈھال، حالت، وطیرہ،اورطریقہ وغیرہ بینی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت ابو بکر وعمر رضی اللہ عنہما کی خصلتیں، عادات، کردار، جال ڈھال، حالات و وطیرہ ءِ زندگی سب رسول اللہ مٹائیل کی سیرت طیبہ مبارکہ جیسا تھا۔

اور پھر عسلسی ذلک ارشاد فر ماکرواضح فر مادیا کہ انہوں نے جیسی زندگی گزاری ہے ویسے ہی اس دنیا سے رحلت فر ما گئے بعنی ان کا جینا بھی رسول الله مَالْیَمْ اِ جبیبا تھا اوران کارحلت فرما جانا (حالت ایمان اور رسول الله مناتیم کی سیرت کے مطابق) بھی رسول الله مناتیم جبیبا تھا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمان کی تائید چندروایات سے بھی ہوتی ہے جس طرح کہ:

حضرت ابو بكرصد يق رضى الله عنهن البيخ خطبه اول مين ارشادفر ماياتها:

اطيعوني ما اطعت الله ورسوله فان عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم.(١)

ترجمہ: جب تک میں اللہ اور رسول مُلَیْظُم کی اطاعت کرتار ہوں، تم میری اطاعت سے روگر دانی کروں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ آپ رضی اللہ عنہ کا ہر قول وقعل اللہ اور اس کے رسول مکا پیڈا کے حکم کے مطابق تھا ورنہ صحابہ کرام علیم الرضوان جودین اسلام کے محافظ اور پوری دنیا میں انقلاب لانے والے رسول اللہ مکا پیڈا کے وہ غلام ہے جن کی اطاعت و محبت رسول مکا پیڈا کی دنیا بھر میں مثالیں دی جاتی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ میں مثالیں دی جاتی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ میں مشایل بھی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اطاعت وا تباع منہ کرتے اور نہ ہی ان کی اقتداء میں نمازیں ادا نہ کرتے ، نہ ہی ان کو خلیفہ و حاکم سلیم نہ کرتے اور نہ ہی ان کی اقتداء میں نمازیں ادا

<sup>(</sup>١)-الطبرى ٢/ ٥٠٠

ايك اورمقام يرحضرت صديق اكبر رضى الله عنه في مايا:

لست تاركا شيئا كان رسول الله سَلَيْظُ يعمل به الاعملت به و انى اخشى ان تركت شيئا من امره ان أزيع. (١)

ترجمہ: میں کسی بھی چیز کوترک نہی کروں گاجورسول اللہ مَالِیَّ اِنظِم نے کیاوہ ہی کروں گا اور مجھے اس بات سے ڈرلگتا ہے کہ میں آپ مَالِیْکِمْ کا کوئی بھی معاملہ ترک کر کے ٹیڑھا ین اختیار کروں۔

ان دلائل سے واضح ہوگیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مکمل حیات طیبہ، رسول اللہ منافیظ کی سیرت کے مطابق تھی، ویسے بھی خلافت کا معیار اور اصل قرآن وسنت اور قرآن سنت سے ماخوذ تعلیمات اسلامیہ ہے خلافت ہمیشہ حقیقی حاکمیت اور مقتدر اعلیٰ کے اصول وقوانین کے دائرہ میں رہ کر اپنے فرائض سرانجام حاکمیت اور مقتدر اعلیٰ کے اصول وقوانین کے دائرہ میں رہ کر اپنے فرائض سرانجام دیتی ہے اور یہی خلافت اور آمریت وملوکیت میں فرق ہے، آپ کی خلافت کے

<sup>(</sup>١) - المسند لأحمد بن حنبل ١ /١٦٧

دورانیے (Duration) میں کوئی ایک بھی قول یاعمل ایسانہیں تھا جونز بعت یاسنتہ رسول مَنْ اللّٰیِّمْ کے خلاف ہو، اس سے بڑھ کر آپ کی اطاعت وا تباع پر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے۔

# الله تعالى ابوبر رضى (الله بعنه بررم فرمائے

حضرت على رضى الله عنه كابيان بكر رسول الله مَلَيْظِم في مايا:
رحم الله اب بكر زوجنى ابنته واعتق بلالا من ماله و حملنى الله دار الهجرة. (١)

ترجمہ: اللہ تعالی ابو بکر پررحم کرے جنہوں نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی اور بلال کواپنے مال سے آزاد کروایا اور دار ہجرت تک مجھے سواری پیش کی۔ امام حاکم فرماتے ہیں:

هذا حدیث صحیح علی شوط مسلم و لم یخوجاه (۲) ترجمه: بیحدیث مسلم کی شرط پرجی ہے لیکن انہوں نے اس کوروایت نہیں کیا۔ اس حدیث کامفہوم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) - المسند للبزار ۱/۲۹، الجامع للترمذی ۱/۱۲۱، المستدك للحاكم ٢/٢٠، المستدك للحاكم ٢/٢٠، المعجم الأوسط للطبرانی ٦/٥٠، كنز العمال ۱۱/ ٦٤٢، المسند لابی يعلی ۱۸، ٤٠، معرفة الصحابة لابی نعیم ۱، ۳۸، فضائل ابی بكر للعشاری ۱/۲ السنة لابن ابی عاصم ٣/٣٠، فضائل الخلفاء الراشدین للاصفهانی ۱/۸۰۳ السنة لابن ابی عاصم ٣/٣٠٠، فضائل الخلفاء الراشدین للاصفهانی ۱/۸۰۳ (۲) - المستدك للحاكم ٣/٣٧

<sup>(</sup>٣) – المعجم الكبير للطبراني ١ /٢٥٢ (بالفاظ مختلفه).

#### فوائدروايت

الله عند كے لئے رحمت كى دعا۔

نى كريم مَثَاثِيَامُ داما داور حضرت ابو بكر رضى الله عندسسر

الممانوں کو کفار کے چنگل سے چھڑانے کا جذبہ۔

الكراه مين مال خرج كرنا\_

الله مَا لَيْهُ مَا الله مَا لَيْهُمُ كَ الجرت كَ سأتفى \_

#### طائران نظر

یدروایت حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه کے مقام و مرتبہ پر دال ہے اور
آپ کی خصوصیات و صفات جمیلہ اور سیرت کا بیان ہے اس روایت کے راوی حضرت
علی رضی الله عنه بیں جس سے بیہ بات واضح ہے کہ حضرت علی رضی الله عنه آپ کی
خصوصیات واوصاف جمیلہ اور سیرت طیبہ کو بیان فر مایا کرتے تھے بھی رسول الله مُنافیظ کے فرامین کو سامنے رکھ کر اور بھی اپنے اقوال سے اور اس سے بڑھ کرکسی کی محبت و
اخوت اور قربت پر کیا دلیل ہو سکتی ہے۔

اس روایت میں نبی کریم مُنافیظ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا ہے اپنے نکاح کا ذکر فر مایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ رسول اللہ مُنافیظ کے سسر تھے اور سسر باپ ہوتا ہے اور داما دبیٹا اس رشتہ کے اعتبار سے نبی کریم مُنافیظ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے کہلائے اس عظیم رشتہ کا سبب حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بنیں۔

آپ رضی الله عنها کی ولاوت میں اختلاف ہے جومختلف رسائل کی شکل میں منظرعام پرآچکا ہے۔آپ کا وصال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہدِ حکومت کے آخر میں 57 ه یا 58 ه کو ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کی غدمت میں 2 ہجری کو حضرت عائشهرضی الله عنها کو پیش کیا اور اینے لئے سعادت سمجھا اس طرح آپ رضی الله عنها كوتقريبا 8 سأل رسول الله منافية على معيت عاصل ربي حضرت عا تشهد يقه رضی الله عنها کو بیامتیاز و اعزاز حاصل ہے کہ آتے سب سے برسی فقیہہ اور محدثہ تھی، ہمیشہ امت مسلمہ کوعمیق و دقیق مسائل سے نکال کران کے لئے آسان راہیں کشادہ کیں، میم کی رخصت بھی آپ کے سبب اس امت پراحسان عظیم ہے۔ آب سے تقریبا37 صحابہ و تابعین جن میں حضرت ابوہریرہ، ابوموی اشعرى اور عبدالله بن عمر اور حضرت سعيد بن ميتب وغيره بھي شامل ہيں اور كم از مر الم الم الم في المام في روايت كيا م الله من مولى احاديث كى تعداد 2210

نبی کریم مُنَافِیْم کِفر مان "زوجنسی ابنته "سے بیاشارہ بھی ماتاہے کہ آپ نے ایک شخصیت کا ذکر کیا جن کا اسلامی تعلیمات اور اسلامی تاریخ کے ساتھ گہرا تعلق ہے اور اسلام کے بنیا دی معلمین و مبلغین اور ستونوں میں شار ہوتا ہے، اور

ہے۔(۱) ان میں سے تقریبا 194 وہ ہیں جن کوامام بخاری ومسلم نے روایت کیا

<sup>(</sup>۱)-(اوربیة تعداد (2210) صحابہ کرام میں چوتھی جگہ آتی ہے۔ سے زیادہ حضرت ابوہریرہ (5374) پھر عبداللہ بن عمر (2630) پھرانس بن مالک (2286) اور پھر حضرت عائشہر ضی اللہ عنہم۔)

عظیم بیٹی کاؤکرکر کے عظیم باپ کی عظمت کو بیان کرنے کی طرف بھی اشارہ ہے۔
اس کے بعد نبی کریم مُلَّا ﷺ نے فرمایا: "واعت قب للالا من مالیہ" ۔اس
روایت میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی غلامی سے رہائی کا ذکر حضرت ابو بکرصدیت
رضی اللہ عنہ کی انسانی ہمدردی و محبت ،اسلام کے لئے جانثاری اور تصور آزادی وحریت
کی طرف اشارہ ہے۔

اور "و حبه لنى الى دار الهجوة" سے آپ كى قربانى ، تمام چيزوں (اہل خانه، رشتہ دار، مال و دولت، گھر بار) سے بڑھ كر رسول الله مَالَّيْظِ سے محبت، اسلام كے ساتھ خالصيت ، تكاليف ومصائب پر صبر وَحل ، حصن راستوں سے گزر، رسول الله مَالَيْظِ كَالْمَا الله مَالَيْظِ كَالله مَالله عَلَيْظِ كَالله مَالله عَلَيْظِ كَالله مَالله عَلَيْظِ مَالله مَالله عَلَيْظِ مَالله مَاله مَالله مَال

اس روایت سے معلوم ہو رہا ہے کہ رسول اللہ مُنْ اللہ عَن حضرت ابو بکر ضدیق رضی اللہ عنہ کی ان صفات کو بطور احسان ذکر کرکے (جس طرح کہ ایک مقام پر آپ مُنْ اِللہ عنہ کی ان صفات کہ جتنے احسان مجھ پر ابو بکر کے ہیں اسنے کسی کے نہیں) اسپنے ساتھ تعلقات کو بیان فر مایا اور آپ کے لئے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعاما تگی۔ اسپنے ساتھ تعلقات کو بیان فر مایا اور آپ کے لئے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعاما تگی۔ کسی شخصیت کے اوصاف جمیدہ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتے ہیں کہ ان کے اوصاف کو کا کنات کے عظیم ترین اور جامع صفات کی حامل شخصیت اللہ کے رسول مُنافِظِ بیان بھی فرما کیں اور ان کے لئے دعا بھی کریں۔

# حضرت جبريل وميكائيل كى معيت صديقي وعلوي

#### حضرت على رضى الله عنه فرمات بين:

قال رسول الله عَلَيْمَ الله عن يمين المحر ليى والابسى بكر: عن يمين أحدكما جبريل والآخر ميكائيل و اسرافيل ملك عظيم يشهد القتال ويكون في الصف (1)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منافیظ نے بدر کے روز مجھے اور ابو بکر سے فرمایا : تم میں سے ایک کے دائیں جانب جریل اور دوسرے کے میکائیل واسرافیل ہیں اور وہ ایسے ظیم فرضتے ہیں جولڑائی کے لئے حاضر اور صف آراء ہیں۔

(۱) — المستدرك للحاكم ٣/٤٤١ ، مسند البزار ١/٢٩١ ، مسند ابي يعلى ١/٣٨٠ مسند احمد بن حنبل ١/٢٤١ ، مصنف ابن ابي شيبة ٦/١٥٠ ، السنة لابي عاصم ٣/٩١ ، امالي المحاملي ١/ ٢٤١ ، الاحاديث المختارة ١/٢٤٦ محمع الزوائد ٦/١٠ ، دلائل النبوة للبيهقي ٣/١٤ ، سبل الهدى والرشاد٤/ ، ٤٠ الخصائص الكبرى ١/١٤٦ ، السيرة النبوية لابن كثير ٢/ ٥٤١ ، الاصحابة في تمييز الصحابة ٣٨٧ ، الطبقات الكبرى ١/٢٤٠ ، الرباض النضرة ١/٢٧ ، البداية والنهاية ٣/ ٢٤٠ كنز العمال ٢٩٨ اسد الغابة ١/٢٤٠

امام حاكم فرماتے ہيں:

هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخوجاه .(۱) ترجمه: بیرحدیث صحیح بهاورشین نے اس کوروایت نہیں کیا۔ ضیاء مقدی فرماتے ہیں:

> اسنادہ صحیح (۲) اس کی سندسجے ہے۔ امام نورالدین بیٹی فرماتے ہیں:

رواه احسد بنسحوه و البزار واللفظ له ورجالهما رجال الصحيح و رواه ابويعلى.(٣)

ترجمہ: اس کوامام احمداور برزار نے روایت کیا ہے اور دونوں کے راوی صحیح ہیں اور ابعلی نے بھی روایت کیا ہے۔ ابور علی نے بھی روایت کیا ہے۔ ابولیعلی نے بھی روایت کیا ہے۔

امام ذہبی نے مسلم کی شرط کے مطابق قرار دیا۔ (س) شخ الالبانی نے صحیح کہا۔ (۵) اورشخ الا رنو وکط نے اس کی سند کو سیح قرار دیا ہے۔ (۲)

(۱) - المستدرك للحاكم ٣ / ١٤٤

(٢) – الاحاديث المختارة ١ / ٢٤١

(٣) -مجمع الزوائد ٦ / ١٠٨

(٤) – تلخيص المستدرك للحاكم ٢ / ١٤٤

(٥)— السلسلة الصحيحة ٩ / ٢١

(٦)-تحقیق مسند احمد بن حنبل ۱ /۱٤٧

امام بوصیری اور امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس کی صحت کی طرف اشارہ کیا ہے۔(۱)

#### فوائدروايت

الله مَعْ الله مَعْ الله مَعْ الله مَعْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله مَعْ الله مَعْمَ الله مَعْ الله مَعْ الله مَعْ الله مَعْمُ الله مَعْ الله مَعْمُ الله مُعْمُ الله مُعْمُ الله مُعْمُ الله مُعْمُ الله مَعْمُ الله مُعْمُ مُعْمُ الله مُعْمُ مُعْمُ الله مُعْمُ مُعْمُ الله مُعْمُ المُعْمُ مُعُمُ مُعْمُ الله مُعْمُ الله مُعْمُ الله مُعْمُ مُعْمُ الله مُعْمُ مُعْمُ الله مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ المُعُمُ مُعْمُ المُعُمُ مُعُمُ مُعْمُ المُعُمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعْمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُعُمُ مُع

کے حضرت ابو بکراور حضرت علی رضی اللہ عنہما بدر کے روز ایک دوسرے کے قریب تھے۔ قریب تھے۔

المعظیم فرشت آپ کی صف میں کھڑے تھے۔

تب اسلام کے ظیم مجابد تھے۔

كم آب جهاد كے ساتھ ساتھ رسول الله منافظ كى حفاظت برجھى مامور تھے۔

کے حضرت جبریل امین علیہ السلام آور حضرت ابو بکرصد بق رضی اللہ عنہ کی کئی موقع پر اسم موقع

# طائران نظر

اسلام واحددین ہے جس میں حقیقی روحانیت (Spirtuality) پائی جاتی ہے اللہ تعالی خالق وحاکم ہے جب جا ہے کمزور ترین مخلوق کوطافت ورمخلوق پر حاوی کر دے یا کہی کا کہیں ابائیل کے کنگر ہوں یا دے یا کسی پر حاوی نہ ہونے دے ، چاہے واقعہ عِیل میں ابائیل کے کنگر ہوں یا

<sup>(</sup>١)-اتحاف الخيرة المهرة ٧/٦٢ ،الخصائص الكبرى ١/١٤٠٠

حقیر مچھر کے ذریعہ سرکش نمرود کا انجام بدہو، چاہے دریا کا فرعونیوں کو لپیٹ میں لے لینا ہویا پانی کے ذریعہ قوم نوح کوغرق کردینا ہو، وہ طوفان کا قوم ہود کوصفی ہستی سے مٹا دینا ہو یا اثیر کا عتبہ کو پھاڑ دینا ہو، ابراہیم علیہ السلام پرآگ کا سلامتی والا بن جانا ہویا بطنِ حوت کو یونس علیہ السلام کا مسکن بنانا ہو، اس قادر مطلق سے پھے بھی بعید نہیں وہ ایسے ما فوق الفطرت (Metaphysical) امور جب چاہے جہاں چاہے پیدا کرسکتا ہے۔

ای طرح اللہ تعالی کی الی مخلوق (فرشتے) بھی ہے جے لوگ دیکھ ہیں سکتے ان کو اللہ تعالی نے بخر وات میں رسول اللہ مُؤینی کی مدد کے لئے بھیجا اور یہ ایک ایسا باطنی سلسلہ ہے کہ جس کوانسان مجھنے سے قاصر ہے۔

حضرت ابوبکرصدیق اور حضرت علی مرتضی رضی الله عنها کی بیه امتیازی خصوصیت ہے کہ رسول الله منافظ نے دونوں ہستیوں کے ساتھ الله تعالیٰ کی اس مخلوق (فرشتوں) کی معیت کا ذکر فرمایا جومعصوم و مامون ہیں اور کسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگر دانی نہیں کرتے۔

# حضرت صديق اكبرحضرت على رضى التدعنهما كے حدیث میں شخ

#### حضرت على رضى الله عنه فرمات يين:

كنت اذا سمعت من رسول الله تَلْقَيْم حديثا نفعنى الله به بما شاء ان ينفعنى منه و اذا حدثنى غيره استخلفته فاذا حلف لى صدقته وحدثنى أبو بكر و صدق ابوبكر قال قال رسول الله تَلْقَيْم : ما من عبد مؤمن يذنب ذنبا فيتوضأفيحسن الطهور ثم يصلى ركعتين فيستغفر الله تعالى الاغفر الله له ...الخ.

ترجمہ: میں جب رسول اللہ مَنَّ الْمِیْمُ سے حدیث سنتا تو اللہ تعالی جتنا جا ہے مجھے اس
سے نفع عطا فرمائے اور جب مجھے آپ مَنَّ الْمِیْمُ کے علاوہ کوئی حدیث بیان کرتا تو ہیں اس
سے حلف لیتا جب وہ مجھے حلف دے دیتا تو میں اس کی تقدیق کرتا اور ابو بکرنے مجھے
حدیث بیان کی اور ابو بکرنے بچے فرمایا کہ رسول اللہ مَنَّ الْمِیْمُ نے فرمایا: کوئی بندہ عِمون حدیث بیان کی اور ابو بکرنے ہے اور اجھے طریقہ سے صفائی حاصل کرتا ہے بھر دو
حدیث نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کے گناہ کومعاف کردیتا ہے۔ (۱)
رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کے گناہ کومعاف کردیتا ہے۔ (۱)
(یعنی آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکروضی اللہ عنہ سے حلف لیے بغیر تقدیق کی )

<sup>(</sup>۱)—مسند احمد بن حنبل ۱/۱۰، ۱، مسند الصحابة ۳۹/۱۷۹، سنن الترمذی ۲/۷۹/۱ سنن الترمذی ۲/۷۹/۱ سنن النسائی ۲/۱۰، مشکل الآثار ۲۱/۹۱، محیح ابن جبان ۲/۹۲، مشرح السنة ۲/۱۶۲

امام ترمذی (۲) ، بغوی \_ (۳) اور شخ اُرنو وَط (۴) نے اس کوشن کہا۔
امام مروزی نے مند میں اس کوشیح سند سے روایت کیا ہے ۔ (۵)
وصی اللہ بن محمد عباس نے اس سند کوشن کہا۔ (۲)
دوسر سے مختلف الفاظ میں بیروایت یوں ہے کہ:
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

ما حدثنى محدث حديثا لم اسمعه انا من رسول الله تَالِيْمُ الا اموبكر فانه كان لا يكذب يقسم بالله لهو سمعه من رسول الله تَالِيُمُ الا ابوبكر فانه كان لا يكذب فحدثنى ابوبكر انه سمع رسول الله تَالِيُمُ يقول: ماذكر عبد ذنبا اذنبه فقام حين يذكر ذنبه ذلك فيتوضافا حسن وضوء ه، ثم صلى و كعتين، ثم استغفر الله لذنبه ذلك الاغفر له . (ك)

<sup>(</sup>۱) – سنن الترمذي ۲ / ۲۵۷

<sup>(</sup>۲) – شرح السنة ۲/۱۱۲

<sup>(</sup>۳)-تعلیق ۱۱۰/۱

<sup>(</sup>٤) - تخريج الرياض النضرة ص:١٦٠

<sup>(</sup>٥)-تخريج فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص ٤١٣

<sup>(</sup>٦) – مسند الحميدي ١/١١، شعب الايمان للبيهقي ١٥/١٠، مسند البزار ١/٢٠، المسند الجامع ١١/١٤، الكامل لابن عدى ٣٥٣/٣، بغية الطلب في تاريخ حلب ١٧/٣٤

ترجمہ: مجھے جوبھی محدث رسول اللہ طالیّن کی مدیث بیان کرتا تھا تو ہیں اس سے تم ایتا، کیاتم نے بدرسول اللہ طالیّن اسے سنا ہے؟ لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ سے تم بیس لیتا تھا کیوں کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، پس مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہرسول اللہ طالیٰ فرماتے ہیں کوئی بندہ عِمومن جب گناہ کرتا ہے پھر وضوکرتا ہے اورا چھے طریقہ سے صفائی حاصل کرتا ہے پھر دورکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کومعاف کر دیتا ہے۔

#### فوائدروايت

الله عنه على صلى الله عنه معنى الله عنه على صلى الله عنه كے حدیث میں شخ

ہیں

کے آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تقدیق کی۔ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ بغیر تقدیق کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی

روايت كوبيان كردية تقے كيول كدوبال جھوٹ كاشائبه جي نہيں تھا۔

# طائرانهنظر

اس روایت میں حضرت علی رضیٰ اللہ عنہ نے حدثنی فرمایا اور حدثنی کامفہوم کیا ہے ذیل میں ملاحظہ فرما ئیں:

تخل حدیث اوراس کی ادائیگی کے طرق میں اس کو پہلے درجہ میں بیان کیا گیاہے، یعنی جب شاگر داہیے شخ کے سامنے زانوئے تلمذ تہہ کرتا ہے اور جب اسے روایت کرتا ہے تولفظ'' حدثی'' استعال کرتا ہے۔ دیگرمحدثین کرام نے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ سے مروی روایات کا ذکر کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے ،حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق اللہ عنہ نے حضرت صدیق اللہ عنہ کے سامنے زانو کے تلمذ تہد کئے تھے۔ امام ابو بکر بزار نے بوراایک باب ذکر کیا ہے آپ لکھتے ہیں:

ومساروی علی بن ابی طالب عن ابی بکر رضی الله عنهما. (۱)

ترجمہ: وہ باب جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکرصد ایق رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

اس ہے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکرصد ابق رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حدیث میں شیخ تنھے۔

(۱)-مسند البزار ۱ /۳

# سيدناصد بق اكبررضي الله عنه جامع القرآن

حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں:

رحم الله ابا بكر، كان اعظم الناس أجرا في جمع المصاحف : هو اول من جمع بين اللوحين . (١)

ترجمہ: اللہ تعالی ابو بکر پررحم کرے، وہ مصاحف کے جمع کرنے میں لوگوں میں

سب سے زیادہ اجر والے تھے،اور وہ سب سے پہلے مصحف (دو تختیوں) میں جمع

كرنے والے (جامع القرآن) تھے۔

امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں:

اسناده حسن . (۲)

ترجمہ: اس کی سندھن ہے۔

امام ابن کثیر فرماتے ہیں:

هذا اسناد صحيح. (٣).

ترجمہ: بیسندیج ہے۔

<sup>(</sup>۱) - فضائل الصحابة ۱ / ۲۳۰، فتح البارى ۹ / ۱۲، الرياض النضرة : ۲۸، فضائل القرآن لابن كثير: ۸

<sup>(</sup>۲) - فتح الباري ۹ / ۱۲

<sup>(</sup>٣) – فضائل القرآن : ٨

#### فوا كدروايت

الله عنه من الله عنه في حضرت ابو بكر رضى الله عنه كے لئے رحمت كى دعا

کی۔

الله عندالو كررضى الله عنداو كول مين سب عظيم تقے۔

البكواول جامع القرآن كها كيا\_

### طائران نظر

ایک شخصیت کے لئے رحمت کی دعا کرنا اسے تمام لوگوں سے عظیم قرار دینا۔
اور جمع قرآن میں اول قرار دینا۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک مفسر،
محدث، فقیہ وقاضی، صفت شجاعت سے متصف عظیم شخصیت نے اس بستی پرعظمت و
رفعت کی مہر ثبت کردی اور بیرثابت کردیا کہ میری عظمت ورفعت کی آڑ لے کر بھی اس
محسن بستی پرداغ نہ لگایا جائے بیوہ بستی ہیں جوعظیم ترہیں۔

اس روایت میں حضرت علی رضی الله عند نے حضرت صدیق اکبررضی الله عند کواول جامع القرآن کہا اس ہے آپ رضی الله عند کی خدمت اسلام کا اشارہ لل رہا ہواور یہاں جمع القرآن ہے مراد کتا بی شکل میں جمع قرآن ہے لیمی آپ نے قرآن کریم کو کتاب کی صورت میں جمع کیا جو رسول الله عَلَیْمُ کے عہد مبارک میں اس طرح کتا بی شعود و و نہیں تھا بلکہ ہڈیوں، مجود کے پتوں اور پھروں وغیرہ پرتھا، مرح کیا بی شعرہ و و و خیرہ پرتھا، آپ نے اسے کتا بی شکل میں جمع کیا لیکن آج جوقر آن کریم ہمارے سامنے موجود ہے وہ حضرت عثان غی رضی الله عند نے امت مسلمہ کوقر اُت قریش پر جمع کیا تھا حضرت

عثان غی رضی اللہ عنہ کے جمع سے مرادیہ ہیں ہے کہ آپ نے اس کوتر تیب دیا بلکہ رسول اللہ منظیم کی قرات پر امت مسلمہ کو جمع کیا جوموجودہ ترتیب ہمارے سامنے موجودہ ہرتیب ہمارے سامنے موجودہ ہرتیب نزدلی نہیں ہے بلکہ ترتیب توقیق ہے یہ وہی ترتیب ہے جولوح محفوظ میں نزول سے پہلے بھی موجود تھی۔

دوسرى روايت ميں ہے كه:

حضرت على رضى الله عنه فرمات بين:

یرحم الله ابابکر هو اول من جمع بین اللوحین. (۱) ترجمہ:الله تعالی ابوبکر پررحمت نازل فرمائے سب سے پہلے وہی ہیں جنہوں نے ( قرآن کریم) کودوتختوں (مصحف) میں جمع کیا۔

امام ابن الى شيبه نے اس سند سے روایت کیا ہے:

وكيع بن جراح بسفيان تورى، اساعيل السدى، عبد خيرعن على\_

ابن الی شیبہ سے امام بخاری مسلم اور تر مذی وغیرهم نے روایت کیا ہے جن کے ثقتہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔

وكيع بن الجراح كو: ابن سعدنے ثقة مامونا عاليا، الحجلى نے ثقة، عابد، صالح، ادیب من حفاظ الحدیث و كان یفتی۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) مصنف ابن ابی شیبة ۱۹٦/۷ الطبقات الکبری لابن سعد ۱۹۳/۳

<sup>(</sup>٢) - تهذيب التهذيب ١١٤-١١١-١١

ابن جرالعسقلانی نے ثقة حافظ عابد كہا۔ (١)

سفیان الثوری کو: شعبہ، ابن عیبینہ، ابوعاصم، ابن معین اور کئی اور علماء نے امیر المؤمنین فی الحدیث کہا۔ (۲) اور بی تعدیل کا پہلا درجہ ہے۔

امام ابن جرعسقلانی نے ثقة حافظ، فقیه عابد، امام حجة. (٣) كہا۔

اساعیل السدی کو: امام نسائی نے لیسس بسه بساس، صالع اور این عدی نے

مستقيم الحديث، صدوق لا باس به. (٣)

اورابن جرنے صدوق يهم - كہا۔ (۵)

عبدالخيركو: يحي بن معين اور على (٢)

اورابن ججرعسقلانی نے تفتہ کہاہے۔(۷)

بیرحدیث حسن ہے۔

اس کوامام ابن سعد نے طبقات میں دوسری سندسے روایت کیا ہے۔

<sup>(</sup>١)-تقريب التهذيب٢ / ٢٨٤

<sup>(</sup>٢) - تهذيب التهذيب ٤ / ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) – تقريب التهذيب ١ / ٣٣٧

<sup>(</sup>٤) - تهذيب التهذيب ١ / ٢٧٤

<sup>(</sup>٥) - تقريب التهذيب ١ / ٩٧

<sup>(</sup>٦) -تهذيب الكمال ١٦ / ٢٧٤

<sup>(</sup>٧) — تقريب التهذيب ١ / ٥٥٨

## اہل جنت کے سردار

## حضرت على رضى الله عنه فرمات بين:

كنت مع رسول الله مَلَيْظُم اذا طلع ابوبكر و عمر فقال رسول الله مَلَيْظُم هذان سيدا كهول اهل الجنة من الاولين و الآخرين الا النبيين و المرسلين يا على لا تخبرهما. (١)

قال الترمذى :غريب من هذا الوجه، وقد روى هذا الحديث عن على من غير هذاا لوجه، ورواه خيثمة وابن شاهين في السنة من طريق طريق الحارث عن على، ورواه ابن ابى عاصم في السنة من طريق خطاب او ابى خطاب . (٢)

<sup>(</sup>۱) - جامع ترمذی ۱۰۸۶ (۳۲۲۰)،المسند لأحمد بن حنبل ۱۷٤/۲ فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص ۱۰۹

<sup>(</sup>٢) - كنز العمال ١٣ / ٦

ترجمہ: امام ترمذی نے کہا: بیروایت ایک وجہ سے غریب ہے اور اس طریقہ کے علاوہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس کو خیٹمہ نے روایت کیا ہے اور اس کو ابن ابی ابن شاہین نے السنۃ میں حارث عن علی کے طریقہ سے روایت کیا ہے اور اس کو ابن ابی عاصم نے السنۃ میں خطاب یا ابوالخطاب کے طریقہ سے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی اسی روایت کامتن ایک اور طریقہ سے حضرت علی وحضرت انس رضی اللہ عنہا سے بھی لائے ہیں اور اس کو حدیث حسن غریب کہا۔ (۱) امام احمد رضا بن نقی علی ہندی لکھتے ہیں:

یکی مضمون ترمذی نے جامع ،اور ابویعلی نے مند اور ضیاء نے مخارہ میں حضرت ابو جیفہ اورطبر انی نے مجم میں حضرت ابو جیفہ اورطبر انی نے مجم اوسط میں حضرت ابو جیفہ اورطبر انی نے مجم اوسط میں حضرت جابر بن عبد اللہ وحضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہم اجمعین سے روایت کیا، ترمذی حدیث انس کی تحسین کرتے ہیں تیسیر میں ہے حدیث علی کے رجال رجال صحیح ہیں اور بعض علمائے متاخرین نے اسے متواتر ات میں شار کیا۔ (۲) رجال میں اللہ بن محرعباس نے اس کی سند کوایک جگہ جسن اور دوسری جگہ تیجے لغیر ہ کہا۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) - جامع الترمذي (٣٦٦٤)

<sup>(</sup>٢) - مطلع القمرين ص١٩٨

<sup>(</sup>٣)-تخريج فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص ١٥٩، ص٤٤٢.

اس روايت مين لفظ كهول آيا ہے،

امام اساعيل جو برى فرمات بين:

السكهل من السرجال: الذي جاوز الثلاثين ووخطه الشيب. (۳)

ترجمہ: مردول میں سے کہل اس شخص کو کہتے ہیں جو تیں سال سے برورہ جائے اور جوائی کوداغ دے دے۔

فيروزآبادي لكصة بين:

الکهل: من جاوز الثلاثين او اربعا و ثلاثين الى احدى و خمسين. (۳)

ترجمہ: کہل:جونس سے زیادہ ہویا چونتیس سے پیاس تک ہو۔

صاحب تحفة الاحوذي لكصة بين:

وقيل اراد بالكهل ههنا الحليم العاقل اى ان الله يدخل اهل الجنة الجنة حلماء عقلاء .(۵)

ترجمہ: اور بیبھی کہا گیا ہے کہ یہاں کہل سے مراد طیم اور عاقل شخص ہے بعنی اللہ تعالی جنت والوں کو جنت میں طم وعقل کے ساتھ داخل فرما کیں گے۔

<sup>(</sup>١) – الصحاح في اللغة ٢ / ١٢٦

<sup>(</sup>٢) - القاموس المحيط ٢/٢٢١

<sup>(</sup>٣) - تحفة الالخوذي ٩/٥٧

اس سےمعلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر وعمر تمام حلیم و عاقل جنتیوں کے سردار ہوں گے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر حضرات حسنین کریمین کے جنتی نو جوانوں اور حضرت فاطمۃ الزھراء کے جنتی عورتوں کے سردار ہونے والی روایت کامفہوم کیا ہوگا تو خیال رہے اس میں کوئی شک نہیں کہ حسنین کریمین جنتی نو جوانوں اور سیدہ فاطمۃ الزھراء جنتی عورتوں کی سردار ہیں گرجس طرح حضرت ابو بکرصد ایق رضی اللہ عنہ بقول حضرت علی رضی اللہ عنہ: رسول اللہ منافظ نے حضرت ابو بکر صدیق کا دینی معاملات میں انتخاب فرمایا پس ہم نے آپ رضی اللہ عنہ کودنیا کے لئے منتخب کرلیا) دینی ودنیاوی معاملات میں اسب سے بہتر وافعنل تھے ایسے ہی جنت میں آپ سب سے بہتر اور افعنل ہوں گے۔

ا كيدروايت مين لفظ شباب بهي آيا ہے۔

#### فوائدروايت

الم جنتی ہونے کی نوید

ادھرعر کے جنتوں کے سردار

المامت كي وعاقل كيردار

### طائرانهنظر

رسول الله مَالِيَّةُ نے حضرات شیخین کو نہ صرف جنتی بلکہ جنتیوں کا سردار فرمایا،آپ مَالِیُّا کے ایسے کئی فرامین موجود ہیں جن میں حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنہ کے جنتی ہونے کی بشارت کا داشگاف الفاظ میں ذکر ہے۔ رسول الله مَثَاثِیْم نے فرمایا:

ابو بكر في الجنة و عمر في الجنة.... الحديث. (١)

ترجمه: ابوبكراور عمر جنتي ہيں۔

دوسرے مقام پر فرمایا:

عشرة في الجنة...الحديث. (٢)

ترجمه: وس لوگ جنتی ہیں۔

<sup>(</sup>۲) -سنن ابی داؤد ۱۲ / ۲۰۲

## المين ودنياسے بے رغبت اور فكر آخرت رکھنے والے

#### حضرت على رضى الله عنه فرمات بين:

قيل: يا رسول الله كَالْمَا من يؤمر بعد ك؟ قال: ان تؤمر ابا بكر رضى الله عنه تجدوه امينا زاهدا فى الدنيا راغبا فى الآخرة وان تؤمروا عمر رضى الله عنه تجدوه قويا امينا لا يخاف فى الله لومة لائم و ان تؤمروا عليا رضى الله عنه تجدوه هاديا مهديايا خذبكم الطريق المستقيم. (١)

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: کہ رسول اللہ مَالَیْظِ سے پوچھا گیایا رسول اللہ مَالِیْظِ آپ کے بعد کس کوامیر نا مزد کیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا: اگرتم ابو بکر رضی اللہ عنہ کوامیر نا مزد کرو گے تو انہیں امانت دار، دنیا سے بے رغبت اور آخرت میں

<sup>(</sup>۱) - المسند لاحمد بن حنبل ۲/۳۲۳، مسند البزار ۱/۲۶۱ المستدرك للحاكم ۱/۲۲۲، غاية المقتصد ۱/۳۲۰۱ السنة لعبد الله بن احمد ۱۸۷۳ فضائل الصحابة ۱/۲۷۰ المعجم الاوسط للطبرانی ه/ ۲۱، طبقات الحنابلة ۱/۹۹، الاصابة في معرفة الصحابة ۲/۲۷۰ تاريخ دمشق ۲۱/۲۲ السد الغابة ۲/۰۰۳، البداية والنهاية ۷/۷۳، کنز العمال ۱۱/۸۳۰ مجمع الزوائد و منبع الفوائد ه/۹۰، المسند الجامع ۱۳/۲۰۲

رغبت والا پاؤگے، اگر عمر کوامیر نامز کرو گے تو انہیں طافت ور، امانت دار اور اللہ کی ذات میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نڈر پاؤگے، اگر علی کوامیر نامزد کروگے تو انہیں ہادی ومہدی پاؤگے وہ تہہیں صراط منتقیم پر چلائیں گے۔ امام حاکم فرماتے ہیں:

هذا حديث صحيح الاسناد، ولم يخرجاه و شاهده حديث

حذيفة بن اليمان. (١)

ترجمہ: اس مدیث کی سند سی ہے اور شیخین نے اسے روایت نہیں کیا اور اس کا شاھد حذیفہ بن الیمان کی روایت ہے۔

امام بیشی فرماتے ہیں:

رواه احمد والبزار و الطبراني في الاوسط ورجال البزار ثقات. (٢) ترجمه: السكوام احمد بزار اورطبراني في الاوسط مين روايت كيا باور بزار كر راوي تقدين من الماد ا

امام این حجرعسقلانی فرماتے ہیں:

و في مسند احمد بسند جيد عن على .. (٣)

<sup>(</sup>۱) - المستدرك للحاكم ۱۰ / ۲۲۲

<sup>(</sup>٢) - مجمع الزوائد و منبع الفوائد ٥ / ٢٠٩

<sup>(</sup>٣) – الاصابة في معرفة الصحابة ٢ / ٢٧١

ترجمہ: اور بیردوایت منداحمہ میں جیدسند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مردی ہے۔

وصى الله بن محمد عباس في سندكوسن كها\_ (١)

### فوائدروايت

الله عند الله عند بن الله عند برنان ني اطهر من الله على حيدروضي الله عند -

امانت ودیانت صدیق اکبررضی الله عنه کی گوایی در باررسالت مَالَیْمُ سے۔

منعب زمديرفائز تقے۔

🖈 آخرت کی تیاری کرنے والے تھے۔

## طائرانهنظر

حفرت علی رضی اللہ عنہ نے بیروایت بیان کی جس کی ترتیب پرنگاہ ڈالنے سے معلوم ہور ہاہے کہ اس میں حفرت ابو بکرصد بق رضی اللہ عنہ کی قذیم کی طرف اشارہ ہے، بیہ بات تو عیاں ہے کہ جب اور جہاں بھی خلفاء راشد بن مہدیین کاذکر کیا گیا اکثر حفرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کاذکر پہلے کیا گیا بھر بھی آپ رضی اللہ عنہ کی افتد یم میں شک کرنا غیر مناسب ہے دلائل کے باوجود بھی کوئی اس حقیقت سے مخرف توقد یم میں شک کرنا غیر مناسب ہے دلائل کے باوجود بھی کوئی اس حقیقت سے مخرف ہوتو یہی کہا جا سکتا ہے یا بھر کسی کی ضد پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ عہد صدیق اکبر، فاروق موقع میں اور عثمان غنی کو اور اق تاریخ سے نکال دیں اور تاریخ ادھوری جھوڑ کر اعظم اور عثمان غنی کو اور اق تاریخ سے نکال دیں اور تاریخ ادھوری جھوڑ کر

<sup>(</sup>١)-تخريج فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص٢٣١

تاریخ اسلام کودوعالم سے برگانہ کر کےعلماء ومؤرخین کےقلوب واذبان کوخالی کردیں اگر ایبانہیں ہوسکتا اور ہر گرنہیں ہوسکتا تو اس حقیقت کا اعتراف کر لینا منصفانہ روش

ے۔

# حضرت على كاحضرت صديق اكبررضي التدعنهماكي بيعت كرنا

ابوا بحاف كهتي بين:

لما بويع ابوبكر فبايعه على و اصحابه قام ثلاثا يستقبل الناس يقول ايها الناس،قد اقلتكم بيعتكم هل من كاره؟ قال فيقوم على في اوائل الناس فيقول: والله لا نقيلك ولا نستقيلك ابدا، قدمك رسول الله مَا يَعْمُ تصلى بالناس فمن ذا يؤخرك ؟. (١) ترجمه: جب حضرت ابو بكر صديق رضى الله عنه كى بيعت كى گئي تو حضرت على رضى الله عنداورآب کے ساتھیوں نے بھی بیعت کی، تین دن تھہرے پھر حضرت ابو بکرلوگوں كے سامنے آئے اور كہنے لگے اے لوگو جم لوگوں كى طرف سے بیعت كم ہوئى ، كيا كوئى نا پند کرتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عند آ کے سے کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے: الله كى فتم ہم آپ سے نہ بیعت توڑیں گے نہ توڑنے كا مطالبہ كریں گے رسول الله مَالَيْنَا الله مَا إِن الله مَا وَيُول كُونُمَا وَيُرْها فِي الله مَا الله الله الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله الله مَا الله مِن الله مِن الله مَا ال

<sup>(</sup>۱) - فضائل الصحابة لاحمد بن حنبل ۱/۱۰۰۱، فضائل الخلفاء الراشدين ۱/۳۱۳، الشريعة للآجري ۳۰۸/۳، كنز العمال ه/۲۰۶ الرياض النضرة في مناقب العشرة ١/٢٢١، تاريخ دمشق ٣٠٦/٣،

امام عبداللدين احدين عنبل نے اس سندسے روايت كيا ہے:

﴿عبد الله بن عمر الاموى الجعفى، على بن هاشم بن البريد،

هاشم بن البريد، ابوالجحاف.

ا عبداللدين عراجهي كوامام ابوحاتم نے :صدوق، (١) امام احد بن عنبل نے

: ثقه. (٢) اورابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔

٢ على بن باشم بن البريدكو امام ابن معين في الدواؤد في شبت ، يتشيع ، (٣)

احمرين عبل اورنسائي نے: ليسس بسه بساس ، ابوزرعداور ابن المدين نے

صدوق، (۲) اورابن جرعسقلانی نے صدوق، پیشیع کہا۔ (۵)

(حضرت على سے ان كى روايت كو ثقة كہا كيا ہے۔ (٢)

٣- الم بن البريدكو يجي بن عين في: شقه ، ٩ (٤) امام احمد بن طنبل في : ثقة ، لا الم المريدكو يجي بن عين في الله الله يترفض اوردار قطني في المامون ، (٨)

<sup>(</sup>۱) - تهذیب التهذیبه ۱۸۰۸

<sup>(</sup>٢) - الضعفاء للعقيلي ٢٨١/٢

<sup>(</sup>٣)-الوافي بالفيات ٧/٧٨

<sup>(</sup>٤) - تهذيب التهذيب ٧ / ٣٤٣

<sup>(</sup>٥) - تقريب التهذيب ١ / ٢٠٤

<sup>(</sup>٦) - تهذيب التهذيب ٢/٣٤٣

<sup>(</sup>٧) – لسان الميزان ٢ / ٢٥٧

<sup>(</sup>۸)—تهذیب التهذیب ۱۱/۱۱

اورابن جرعسقلانی فے: ثقه الا انه رمی بالتشیع کہا۔ (۹)

مم-ابوالجحاف كوامام احمد، ابن معين في نقد، ابوحاتم في : صالح المحديث اورامام نسائل في: ليس به باس كها-(١)

ال کے علاوہ بیروایت کئی اور طرق سے بھی مروی ہے پس بیروایت حسن ہے۔

### فواكرروايت

کھی بھی بیعت نہ توڑنے کا عہد۔

المجمى بهي بيعت تو رنے كامطالب بيس كياجائے گا۔

الله مَنْ الله مُنْ الله م

الپ كى بىعت كونىمدول سے قبول كيا۔

### طائرانهنظر

امرمسلم ہے کہ جب کوئی کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے تو سب سے پہلے بیعت لینے والی شخصیت کے احوال واقوال اور عادات واطوار سے آگاہی حاصل کرتا ہے، الیانہیں ہوتا کہ آئکھیں بند کیں اور بیعت کرلی، اس کی مثال حضرت امام حسین ہونی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے نااہل امیریز بید کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے سے افکار کردیا اور اس کے کرتو توں اور بدکر داریوں سے واقفیت کی بناپر بیعت کی بجائے اعلان جہاد اور اس کے کرتو توں اور بدکر داریوں سے واقفیت کی بناپر بیعت کی بجائے اعلان جہاد

<sup>(</sup>۱)-تقريب التهذيب ٢٦١/٢.

<sup>(</sup>۲) — تهذيب الكمال ٨ / ٤٣٦

کر دیااور خداکی راہ میں بمع اہل وعیال خود کو فداکیا، یہ جاناری ایمان کی مضبوطی و پختگی کی وجہ سے تھی اور محبت رسول منگائی کا رنگ بھی غالب تھا، اگر حضرت امام حسین اور ران کے اصحاب رضی اللہ عنہم کی دیدہ دلیری اور بہادری کا یہ عالم تھا تو حضرت علی شیرِ خدا کرم اللہ وجہہ کی شجاعت کتی قابل رشک ہوگی، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ کسی خوف کی بنا پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کرتے بلکہ آپ نے نہ صرف بیعت کی بہاں تک کہ اپنی تمام نمازوں میں سے ایک نماز میں بھی آپ کی افتدا سے بیجھے نہ رہے اور اسلام کے عظیم ستون (نماز) کی اوا کیگی آپ رضی اللہ عنہ کی افتداء میں سرانجام دی۔ اور پھر ہمیشہ آپ کی خلافت کو امامت پر قیاس کر کے لوگوں کو آپ میں سرانجام دی۔ اور پھر ہمیشہ آپ کی خلافت کو امامت پر قیاس کر کے لوگوں کو آپ کے مقام ومرتبہ سے آگاہ کیا۔

# شان صدیقی رضی الله عنه میں کمی کی اجازت نہیں

#### سویدبن غفلہ سے مروی ہے کہ:

مررت بنفر من الشيعة وهم يقولون: ابا بكر و عمر ينقصونهما قال فدخلت على على، رضى الله عنه فقلت يا امير المؤمنين انى مررت بنفر من اصحابك وهم يذكرون ابا بكر وعمر بغير الذي هما من هذه اهلاله فلو لا انهم يرون انك تضمر على مشل ما تكلموا به ماجترء واعلى ذلك فقال على: اعوذ بالله ان اضمر لهما الاالحسن النجميل اخوا رسول الله تَالِيْمُ و صاحباهِ ووزيراه رحمة الله عليهما ثم نهض دامع العين يبكى وهو قابض على لحيته حتى صعد المنبر فجلس عليه متمكنا وهو قابض على لحيته ينظر فيها وهو بيضاء حتى اجتمع له الناس فتشهد بخطبة موجزة بليغة، ثم قال الاما بال اقوام يذكرون سيدى قريش و ابوى المسلمين بسما انا عنه متنزه، و مما يقولون برى و على ما قالوا معاقب، لا والذي فلق الحبة و برالنسمة لا يحبهما الا مؤمن تقي، ولا يبغضهما الافساجر دى صحبا رسول الشراتيم على الصدق والوفاء،يامرآن وينهيان وما يخافان فيما يصنعان راى رسول الله مَا يُعْمِمُمُ

شيئ الايرى رسول الله مَنَا لَيْم كرايه ما، ورايا، ولا يحب لحبهما حبا فمضياعلى ذلك ورسول الله مَنْ الله مَنْ عنهما راض، والمسلمون راضون، امره رسول الله مَنَا يُثِيمُ على صلاة المؤمنين صلى بهم ابوبكر في حياة النبي مَثَاثِيُّم تسعة ايام فلما قبض النبي مَثَاثِيِّم ولاه المسلمون .... وكان حير من بقي،ارافه رافة، واتمه ورعا، واقدمهم سنا، و اسلامه شبهه الرسول سَلْقَيْم بميكائيل رآفة و رحمة و ابراهيم عفوا و وقارا، فسار بنا سيرة الرسول مَنْ الله علما حضرته الوفاة ولى الامر من بعده عمر واستامر المسلمين في ذلك ..... فمن احبني فليحبهما و من لم يحبهما فقد ابغضني وانا منه بريء فلو اني كنت تقدمت اليكم في امرهما قبل اليوم لعاقبت على ذلك اشد العقوبة ولكن لا ينبغي ان اعاقب قبل التقدم الافسن اوتيت به بعد اليوم ان عليه ما على المفترى، وخير هذه الامة بعد نبيها ابوبكر و عمر رضى الله عنهما.(١)

<sup>(</sup>۱) - فضائل الخلفاء الراشدين لابي نعيم الاصفهائي ١ /٣٦٧، كنز العمال ٢٤/١٠ الشريعة للآجرى ٥ /٣٧، شرح اصول اعتقاداهل السنة والجماعة لللالكائي ٦ / ٤٤٠ حديث خيثمه ١ / ١٢٤، تاريخ مدينه دمشق ١ / ٢٢٤ تاريخ بغداد ٤ / ٣٩٣ بالاختصار اسد الغابة ٢ / ٣٢٤

ترجمہ: میں شیعہ کے ایک گروہ کے پاس سے گزراوہ حضرت ابوبکر وعمر رضی اللہ عنیما كى شان اقدى ميں تنقيص كررہے ہے،حضرت على رضى الله عنه كى بارگاہ ميں حاضر ہوا اورعرض کی اے امیر المؤمنین میں آپ کے ساتھیوں کے ایک گروہ کے پاس سے گزرا اور وہ خضرت ابو بروعمر کے بارے میں وہ کچھ کہدرہے تھے جوان کی شان کے لائق منہیں، جودہ لوگ باتیں کرتے ہیں وہ جھتے ہیں کہ آپ نے وہ باتیں دل میں چھپا کے ر کھی ہوئی ہیں،حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حِإِمِنَا مِولِ كَهِ الشَّحْطِ كَمَانِ كَے علاوہ بِحَرِي جِهِ اوَل وہ تورسول الله مَالْيَمْ كِيمَا كَعَى بِهَا كَي اور وزیر منصے اللہ تعالی ان پر رحمت نازل فرمائے، پھر آپ کی چشمان مبارک بہنے لگیں، اپنی رئیش مبارک کو تھی میں پکڑلیامنبر پرجلوہ افروز ہوئے اور اپنی سفیدریش مبارك كود يكف لك يهال تك كدلوك جمع موكئ بهرآب في مخترمكر بلغ خطبه ارشاد فرمایا : خبردار کیا ہو گیاہے ان قوموں کو جو قریش کے سردار ، اور مسلمانوں کے آباء کے بارے میں الی باتیں کرتے ہیں جن سے میں پاک ہوں وہ لوگ سزا کے مستحق ہیں۔ فتم ہاں ذات کی جس نے دانے کو پھاڑ ااور اور جان کو تخلیق کیاان سے صرف متقى مؤمن محبت كرتاب اور فاجرردى ان سے بغض ركھتا ہے وہ رسول الله مَالَيْظِم كے يے اور وفا دارسائھى تھے، اچھائى كاحكم اور برائى سے منع كرتے اور رسول الله منافقا ی زائے میں کچھ بھی (خلاف) کرنے سے ڈرتے تھے اور اپنی رائے کورسول الله من المنظم كى رائع جبيها نه بحصة من اوررسول الله من الله من المان كل صرف محبت كى وجہ سے محبت نہیں کرتے تھے، لیل اس طرح انہوں نے زندگی گزاری، اس حال میں  پڑھانے کا حکم فرمایا، آپ منگیل کی حیات طیبہ میں حضرت ابو بکرصد بق رضی اللہ عنہ نے نو دن مؤمنین کونماز پڑھائی جب نبی کریم منگیل نے رحلت فرمائی تو آپ (ابو بکر صد بق رضی اللہ عنہ ) کومسلمانوں نے خلیفہ نا مزد کیا ۔۔۔۔۔ آپ سب سے بہتر، انتہائی نرم، کامل الورع، عمر میں زیادہ تھے، آپ کا اسلام رسول اللہ عنگیل جیسا تھا نرمی ورحمت میکا ئیل، عفوو وقار ابرا ہیم جیسا تھا، آپ ہمارے ساتھ رسول اللہ عنگیل کی طرح رہے، حب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے بعد میہ معاملہ عمر رضی اللہ عنہ کے سپر دکر کے حب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے بعد میہ معاملہ عمر رضی اللہ عنہ کے سپر دکر کے مسلمانوں کا خلیفہ نا مزکیا گیا۔

پی جس نے بھے سے محبت کی اسے چاہیے کہ ان دونوں سے محبت کرے اور جس نے ان سے محبت نہ کی تو اس نے مجھ سے بغض رکھا اور میں اس سے بری ہوں پیلے سزا پی جس نے بھی مجھے ان سے مقدم سمجھا میں اس کوسخت سزادوں گا، تقدم سے پہلے سزا مناسب نہیں مگر جس نے ایسا کیا تو میں اس پرمفتری والی حدلگا وَں گا، اس امت میں نبی کریم مُلِی ہے بعد سب سے بہتر ابو بکر اور عمر رضی اللہ فخنہما ہیں۔ بیروایت مُخلف اسناد سے درجہ حسن کو پہنچتی ہے۔ (۱)

<sup>((</sup>۱)- اس روایت کوذ کرکرنے کے بعد مقی فرماتے ہیں:

خیشمه واللالکائی و ابوالحسن علی بن احمد بن اسحاق البغدادی فی فضائل ابی بکر و عمروالشیرازی فی الالقاب و ابن منده فی تاریخ اصبهان : کر . ( - کنز العمال ۱۳ / ۲۶) )

## فوا ندروايت

الله عندان كے بارے بہت اجھا گمان ركھتے تھے۔

المن میں بیدا ہونے والے تمام شکوک وشبہات کورد کردیا۔

ابوبكروعمررضى التدعنهما كورسول الله متافيظ كابها أي اوروزيركها\_

اور معن الوبكر صديق رضى الله كى شان مين تنقيص برآنسوبهائے اور عضبناك بوئے۔ غضبناك ہوئے۔

الله کی می اٹھا کران سے محبت کرنے والے کو متی مومن اور بغض رکھنے والے کو متی مومن اور بغض رکھنے والے کو فاجر قرار دیا۔

ان کی عادات وصفات کو انبیاء کرام علیهم السلام اور فرشنوں سے مشابہہ فرمایا۔ فرمایا۔

كالبيرضى الله عنه كومسلمانول كاخليفه اول تتليم كيااور مخالفين كاروفر مايا

القدم پرسز ا كااشاره ديا۔

الشرعن الله عنه كوسارى امت سے بہتر كہا۔

الله عنه كا الله عنه كا آنسو بهانا محبت صديق اكبر رضى الله عنه بردال

bi - 1211

حضرت علی رضی الله عند کا آنسو بهانا، ریش مبارک کو پکڑنا اور پھراسے دیکھنا، حضرت ابو بکرالصدیق رضی الله عند کی مختلف صفات کو بیان کرنا،خودکوآپ سے مقدم نہ سمجھنا، آپ کی سیرت کوحضور مٹائیٹی کی سیرت کے مطابق قرار دینا، حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ سے صدق ووفاء کا اظہار اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لئے ایک دائر ہ کارتھا جس سے باہر کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔

آپ نے جس انداز سے شان صدیق اکبررضی اللہ عنہ کا دفاع کیا الیم مثال نہیں ملتی اور جوجود لاکل پیش کیے مثلا:

ان سے محبت كرنے والے كو مقى مؤمن اور بغض ركھنے والے كوفاجر كہا۔

ان كورسول الله منافياً كاوزيراورساتقي كها-

ان كى سيرت كورسول الله منافيا كى سيرت كے مطابق قرار ديا۔

الله مَا الل

ك آب كورسول الله مَا لَيْمُ اورحضرت ابراجيم عليه السلام كمشابهها

اجماع صحابه يبم الرضوان سي آپ كى خلافت كا ثبوت پيش كيا۔

البي كاعظمت بردلاكل كاانبارلكادياتا كركسي كواعتراض كى جرأت ندمو

یمی تو محبت صدیق اکبررضی الله عنه کا در دخها جوحفرت علی رضی الله عنه کے سینداقدس میں مخفی تھا۔

# رسول الله على كازبان اقدس براكثرانا و ابوبكر وعمر

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنه فرمات بيل كه:

وضع عمر بن الخطاب رضى الله عنه على سريره فتكنفه المناس يدعون و يصلون قبل ان يرفع وانا فيهم فلم يرعنى الا رجل قد اخذ بمنكبتى من ورائى فالتفت فاذا هو على بن ابى طالب رضى الله عنه فترحم على عمر رضى الله عنه فقال ما خلفت احدا احب الى ان القى الله تعالى بمثل عمله منك وايم الله ان كنت لاظن ليجعلنك الله مع صاحبيك و ذلك انى كنت اكثر ان اسمع رسول الله عقول فذهبت انا و ابوبكر و عمر و دخلت انا و ابوبكر و عمر و محسر و ان كنت لاظن ليجعلنك الله عصرجت انا و ابوبكر و عمر و ان كنت لاظن ليجعلنك الله عصرجت انا و ابوبكر و عمر و ان كنت لاظن ليجعلنك الله عمهما. (۱)

ترجمہ: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جارپائی پر رکھا گیا تھا لوگ آپ کے ارد گرد جمع تھے دعا وسلام کر رہے تھے، ابھی تک آپ کی میت کو اٹھایا نہیں گیا اور میں وہاں ہی تھا کہ ایک شخص نے میرے بیچھے سے میرے کندھے کو پکڑا میں نے دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے ہیں اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر رحم کرے پھر آپ

<sup>(</sup>۱) المسند لاحمد بن حنبل ۲ /۳۹۲، صحيح البخاري ۱۸/۱۲

نے فرمایا: میں نے بھی کوئی ایسامحبوب شخص نہیں دیکھا جواس حال میں اللہ تعالی سے ملاقات کرے، اللہ کی قسم میرایقین ہے کہ اللہ تعالی آپ کو آپ کے ساتھیوں (نبی کریم میلی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ) کے ساتھ کر دیے گا کیوں کہ میں اکثر رسول اللہ منافی اسے سنا کرتا تھا، آپ فرمایا کرتے تھے: میں اور ابو بکر اور عمر گئے، میں اور ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں اور ابو بکر اور عمر نکلے۔ میرایقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی معیت سے نوازے گا۔

امام بغوى فرمات بين:

هذا حدیث متفق علی صحته . (۱) ترجمه: اس مدیث کی صحت پرسب کااتفاق ہے۔ شیخ ارزؤ وطنے کہا:

اسنادہ صحیح رجالہ ثقات (۲) ترجمہ: اس کی سندیجے ،رجال ثقات ہیں۔ امام حاکم فرماتے ہیں:

هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخوجاه. (۳) ترجمه: بیحدیث شخین کی شرط پرضج ہاورانہوں نے اس کوروایت نہیں کیا۔

<sup>(</sup>۱) – شرح السنة ٧ / ٢٩

<sup>(</sup>٢) - مسند الامام احمد بن حنيل ١١٢/١

<sup>: (</sup>۳) - المستدرك للحاكم ١٠ / ٢١٩

### دوسرى روايت مين حضرت على رضى الله عنه فرمات بين كه:

انسه دخل على عمر وهو مسجى، فقال انى لارجوا ان يسجمعك الله مع صاحبيك لانى كنت اسمع رسول الله كاليم يقول ذهبت انا و ابوبكر و عمر (۱) ذهبت انا و ابوبكر و عمر (۱) ترجمه: آپرضى الله عنه حضرت عمرضى الله عنه كياس كے حضرت عمرضى الله عنه يركفنى چا در ركى گئ تى تو آپ (حضرت على رضى الله عنه) في مايا: يس اميد كرتا عنه يركفنى چا در ركى گئ تى تو آپ (حضرت على رضى الله عنه) في مايا كيوں كه يس رسول مول كه الله تا الله

هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخوجاه. (۲) ترجمه: میره بیشنجین کی شرط پرسی سے اور شیخین نے اس کوروایت نہیں کیا۔

<sup>(</sup>۱) - مسند البزار ۱ / ۲۹۷ ، سنن ابن ماجه ۱ / ۱ ، ۱ ، سنن الكبرى النسائى ٥ / ٩ المستدرك للحاكم ۱ / ۲۱ ، ۸ ، ۸ ، مسند عبد الله بن مبارك ۲ ، ۲۹ الاعتقاد للبيهقى ۱ / ۳۸۳ ، الشريعة للآجرى ٣ / ٢٦ ٤ ، تثبيت الامامة و ترتيب الخلافة لابى نعيم ۱ / ۷۲۷ ، فضائل الصحابة ۱ / ٤ المستدرك للحاكم ۱ / ۲۱۹ ، ۲۱۹۷

## فوائدروايات

الله معیت نی کریم منافقیم اور حضرت ابو برصد این رضی الله عند کے لئے دعا۔

الله عنه كالله عنه كالله عنه كالله عنه كل رفا فت مصطفوى مَنْ الله عنه كل رفا فت مصطفوى مَنْ الله عنه كل الله عنه ك

الله عنه كا معرت الوبكر صديق رضى الله عنه كي صحابيت كا ثبوت ـ

## طائران نظر

ظاہرہے جوکسے محبت کرتا ہے اس کاذکر بھی کثرت سے کرتا ہے حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کی محبت ِ رسول مُلْقِظِ کا عالم تو یجھ اور ہی تھا مگر رسول اللہ علیظ بھی حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کا بار بار ذکر فرمایا کرتے ہے اس کی اللہ عنہ کا بار بار ذکر فرمایا کرتے ہے اس کی ایک وجہ تو حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کی ایثار و قربانیاں ہیں اور دوسری وجہ ہمہ وقت رسول اللہ علیظ کی رفاقت، فرقت کے لمحات بہت کم گزارے ہیں اگر سوچا جائے تو یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ جب انسان کی کے دوست کو دیکھتا ہے تو اس فورا اس کے دوست یاد آتے ہیں کیول کہ اکثر لوگوں کی پہچان ان کے دوست و فورا اس کے دوست یاد آتے ہیں کیول کہ اکثر لوگوں کی پہچان ان کے دوست و احباب کی وجہ سے ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حضرت عمر کو دیکھتے ہی رسول اللہ علیظ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حضرت عمر کو دیکھتے ہی رسول اللہ علیظ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خیال آجانا کی دوشت اور محبت سے کم نہیں یقینا اللہ علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ علی اللہ عنہ کا دوست اور محبت ہے۔

383 (4 t) 15 t) 15

# حضرت عباس على رضى الله عنهما بار گاهِ صديق اكبر مين

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنمافر ماتے ہيں:

لسما قبض النبى تَالِيًّا خاصم السعباس عليافى اشباء تركهارسول الله تَالِيًّا فاختصما الى ابى بكر رضى الله عنه فساله ان يقسم بينه مافابى و قال شيئا تركه رسول الله تَالِيُّهُم ما كنت لاحدث فيه. ورواية اخرى طويلة .(١)

ترجمہ: جب نی کریم مُنظِیم کا وصال ہوا تو حضرت عباس نے پھے امور میں حضرت علی سے خاصمہ کیا جن کورسول اللہ مُنظِیم نے چھوڑ اپھروہ دونوں حضرت ابو بکر کے پاس خصومت کے کرحاضر ہوئے تو اور تقتیم کا سوال کیا تو حضرت ابو بکر نے انکار کر دیا اور فرمایا: جو چیز بھی رسول اللہ مُنظِیم کا ترکہ ہے میں اس میں واقع نہیں ہوں گا۔ فرمایا: جو چیز بھی رسول اللہ مُنظِیم کا ترکہ ہے میں اس میں واقع نہیں ہوں گا۔ امام ابو بکر ہزار فرماتے ہیں:

وهذا الحديث اسناده حسن. (۲) ترجمه: ال حديث كى سندهس ہے۔ دوسرى روايت ميں ہے كه:

<sup>(</sup>۱) – مسند البزار ۱ / ۸

<sup>(</sup>٢) – المصدر المتكور ١ / ٨

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما فرمات بين:

لما قبض رسول الله طَنْ واستخلف ابوبكر، خاصم العباس عليافي اشياء تركهارسول الله طَنْ الله الى ابى بكر، فقال ابوبكررضى الله عنيه: شيء تركه رسول الله طَنْ الله عَنْ فلم يحركه فلا احركه.. الحديث. (1)

ترجمہ: جب بی کریم مُنظِیم کا وصال ہوا تو حضرت عباس کھے چیزوں میں حضرت علی سے لڑے جن کورسول اللہ مُنظِیم نے چھوڑا پھروہ دونوں حضرت ابو بکر کے پاس جھڑا لے کرحاضر ہوئے ،حضرت ابو بکر نے فرمایا: جو چیز بھی رسول اللہ مُنظِیم کا ترکہ ہے میں اس میں واقع نہیں ہوں گا، نہ رسول اللہ مُنظِیم نے ایسا کیا۔
امام بیشی فرماتے ہیں:

رواه احمد و رجاله ثقات. (٢)

ترجمه: ال کوامام احمد نے روایت کیا اور اس کے راوی ثقه ہیں۔ شخ ارزؤ وط کہتے ہیں:

اسنده صحیح علی شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشیخین غیر اسماعیل بن رجاء فمن رجال مسلم . (۳)

<sup>(</sup>۱) - مسند احمد بن حنبل ۱ /۲۷، مسند ابی یعلی ۱ /۲۷

<sup>(</sup>٢) - مجمع الزوائدة / ٢٤١

<sup>(</sup>٣) – مسند الصحابة ٢٠ / ١,٧٣

ترجمہ: اس کی سندمسلم کی شرط پر سیجے ہے،اساعیل بن رجاء کے علاوہ باقی راوی بخاری کے ہیں اورابن رجاء مسلم کے راوی ہیں۔

#### فوائدروايات

🖈 حضرت على وعباس رضى التدعنهماعد التوصديق اكبررضي التدعنه ميس\_

اسنت رسول مَا يَعْمِ يَرِينَى كِساتُهُمُ لِ اللهُ الله

الله عنه کا نظمار فاموشی الله عنه کے انکار پر اظمار خاموشی۔

الله عند كفل علم ومرتبه يردلالت -

### طائران نظر

یہ بات تو بقول ابن منظور افریقی (طبق ات المفقهاء) واضح ہے کہ رسول اللہ مُلَّا ﷺ کے عہد مسعود میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فتویٰ صادر فرماتے ہے ، اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ مَلَّا ﷺ کے بعد سب سے بڑے عالم شے اب رہی یہ بات کہ حضرت علی وعباس رضی اللہ عنہ ما اپنا جھڑ اللہ کے کہ حضرت علی وعباس رضی اللہ عنہ ما اپنا جھڑ اللہ عنہ کے باس کیوں گئے یہ چند وجو ہات کی بنا پر ہو سکتا ہے

ا۔آب کے قاضی ہونے کی وجہسے ' ۲۔آپ کے حاکم ہونے کی وجہسے سے سے سے مسلم ہونے کی وجہسے سے سے مسلم ہونے کی وجہسے سے سے مسروعتر م ہونے کی وجہسے سے معزز ومحتر م ہونے کی وجہسے ۵۔رسول اللہ منافیظم کے رفیق ہونے کی وجہ سے اور ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ ان تمام وجو ہات کولمحوظ خاطر رکھا گیا ہو۔

حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه نے ان کی بات سنی تو ان کے مؤقف کی تائید نہ کی بلکہ سنت مبار کہ کے مطابق فیصلہ فر مایا، حضرت علی وعباس رضی الله عنہا نے اس فیصلہ کو قبول کیا کیونکہ آپ کا فیصلہ سنت نبوی کے مطابق تھا یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی الله عنہ آپ کی سیرت کو رسول الله عن آپ کی سیرت کے مطابق قرار دیتے علی رضی الله عنہ آپ کی سیرت کو رسول الله عن آپ کی سیرت کے مطابق قرار دیتے ۔

## حضرت ابوبکرصد بق رضی اللہ عنہ ہی رسول اللہ علیم کے بعد حاکم وخلیفہ تھے

حضرت على رضى الله عنه فرماتے ہيں:

(٢) — المستدرك للحاكم ١ / ٢١٨

سبق النبى مَنْ الله عنه الله عنه خبطتنا او اصابتنا فتنة ويعفو الله عمن يشاء. (١)

ترجمہ: نبی کریم مُلَاثِیْمُ مقدم دوسرے ابوبکر اور تنیسرے عمر رضی اللہ عنہما ہیں اور ہم فتنہ میں پڑے ہیں ، اللہ تعالیٰ اپنی منشاء سے معاف فرمادے۔ میں پڑے ہیں ، اللہ تعالیٰ اپنی منشاء سے معاف فرمادے۔ امام حاکم فرماتے ہیں :

> هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخوجاه . (۲) ترجمه: ال حدیث کی سندهج ہے اور شیخین نے اسے روایت نہیں کیا۔

<sup>(</sup>۱) - المسند لاحمد بن حنبل ۲/۹۰۲، كنزالعمال ۱۱/۲۷۱، السنة لعبد الله بن احمد بن حنبل ۳٬۲۲۸ اتحاف الخيرة المهرة ۱/۱۱ المستدرك لحمد بن حنبل ۲/۲۰۲، اتحاف الخيرة المهرة ۱/۱۱، المستدرك للحاكم ۱۰/۲۱۸، المعجم الاوسط للطبراني ٤/۹۰۱، امالي للمحالي ١/۲۰۲، الاعتقاد للبيهقي ١/٣٨١، السنة لابن ابي عاصم

### شخ ارنؤ وط نے کہا:

اسناده حسن۔(۱) ترجمہ: اس کی سندحسن ہے۔ امام بیثمی فرماتے ہیں:

روأه احمد والطبراني في الأوسط ورجال احمد ثقات. (٢) ترجمه الكوام احمد والطبراني في الأوسط ورجال احمد ثقات. (٢) ترجمه الكوام احمد اور طبراني في أوسط مين روايت كيا باوراحم كراوى ثقته بين -

امام تقی مندی فرماتے ہیں:

(حم وابن منیع و مسدد و العدنی و ابو عبید فی الغریب و نعیم بن حماد، ک، طس، حل و خشیش فی الاستقامة و الدور قی و ابن ابی عاصم و خیشمة فی فضائل الصحابة). (۳) مختلف اسناد کی روسے بیردیث مجے ہے۔ وصی اللہ بن محرعباس نے اس کی سند کوچے کہا۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) - مسند الصحابة ۲۰ / ۳۹۹

<sup>(</sup>٢) - مجمع الزوائد ٨ / ٣٥٣

<sup>(</sup>٣) - كنزالعمال ١١ / ٢٧١

<sup>(</sup>٤) - تخريج فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص ٢١٤

## فوا ئدروايت

كالمريم مَنَا يُعْلِم كَ بعد حضرت الوبكروضي الله عنه بي حاكم اسلام تقے۔

ت آپ کاعبدمسعود پرامن تھا۔

الم خلافت صدیقی کی تقدیم پرجامع دلیل۔

### طائرانەنظر

ہجرت کی بات ہو یا امامت کی، رسول الله مُنَائِیْم کی معیت کی بات ہو یا فلافت کی معیت کی بات ہو یا فلافت کی ہرمقام ثانی اثنین کا متقاضی نظر آتا ہے،رسول الله مُنَائِیْم کے بعد ہمیشہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا۔

## حضرت صديق اكبررضي اللدعنه كي استقامت

حضرت على رضى الله عند نے جمل كے دن فرمايا:

ان رسول الله تَالِيم من قبل الفسنا ثم استخلف ابوبكر رحمة الله على لكنه شيء راينا ه من قبل انفسنا ثم استخلف ابوبكر رحمة الله على ابى بكر فقام و استقام ثم استخلف عمر رحمة الله على عمر فاقام واستقام ثم استخلف عمر رحمة الله على عمر فاقام واستقام حتى ضرب الدين بجرانه .(١)

ترجمہ: بے شک رسول الله مُنَافِظِ نے ہم سے کوئی ایساعہد نہیں لیا کہ ہم امارت میں اس سے پچھ حاصل کریں اورلیکن بیسب پچھ ہم نے اپنی طرف سے ہی تصور کیا تھا پھر ابو بکر خلیفہ نا مزد ہوئے اللہ تعالی ابو بکر پر رحم کرے آپ قائم رہے اور قائم رکھا، پھر عمر فلیفہ بنے اللہ تعالی عمر پر رحم کرے وہ بھی قائم رہے اور قائم رکھا یہاں تک کہ دین نے فلیفہ بنے اللہ تعالی عمر پر رحم کرے وہ بھی قائم رہے اور قائم رکھا یہاں تک کہ دین نے ایٹ قدم جمالئے۔

<sup>(</sup>۱)-المسند لاحمد بن حنبل ۲/۳۸۳، المستدرك للحاكم ۱۰/۳۰۷، مر۱۰۳۰ كنز العمال ۱۰/۳۰۱، الاعتقاد للبيهقى ۱/۳۰۷، الشريعة للآجرى ۳۰۷/۳ نز العمال المر۱۰۳، الشريعة للآجرى ۲۰۷/۳ نفضائل الصحابة لاحمد بن حنبل ۱/۲۲۲، الرياض النضرة ۱/۹۱، تاريخ دمشق ۲/۲۹۲، الحسام المسلول ص۲۷

امام بیشمی فرماتے ہیں:

رواه احسمدو فيسه رجل لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح.(١)

ترجمہ :اس کواحمہ نے روایت کیا ہے اور باقی راوی صحیح ہیں اور ایک راوی کامعلوم نہیں۔

امام مقى مندى فرماتے ہيں:

(حم و نعيم بن حسادف الفتن وابن ابى عاصم عق

واللالكائي ق في الدلائل والدورقي ص). (٢)

امام دار قطنی نے اسود بن قیس کے بعد سعید بن عمر و بن سفیان عن ابیہ قال خطب علی ۔ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (۳)

امام حاکم نے ایک اور سند سے روایت کیا ہے جس میں عمرو بن سفیان کا ذکر ملتا ہے۔ (سم)

عمروبن سفیان کوامام ابن حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے۔ (۵)

<sup>(</sup>١) - مجمع الزوائد٢ / ٣٣٨

<sup>(</sup>٢) - كنز العمال ٥ / ٢٥٦

<sup>(</sup>٣) - العلل للدارقطني ٤ / ٨٧

<sup>(</sup>٤) - المستدرك للحاكم ١٠ / ٧٥٣

<sup>(</sup>٥)-الثقات ٥٠/٠٥٥

## فوائدروايت

الله مَنْ الله م

العرصديق رضى الله عنه كے لئے رحم كى دعا۔

البكا قامت واستقامت كي وجهس وين في البيخ قدم جمائے۔

## طائران نظر

جب کوئی نئ حکومت آتی ہے تو لوگ مختلف گمان اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں نہ جانے بیر حکومت زیادہ در حلے گی کہبیں، حکمران کیبا ہوگا، بزدل یا نڈر پھیلنے والاياذث جاني والامن ماني كرنے والايا قوانين كامحافظ اليكن حضرت سيدنا صديق ا كبررضى الله عنه صرف دين كے معلم و برائع نہيں رہے بلكہ روئے زمين كے مسلمانوں کے سیاہ وسفید کے مالک رہے،تمام کے تمام شعبہ جات آپ کے کنٹرول میں رے، تمام معاملات کو تی طریقتہ سے چلانے کے ذمہ داررہے اور بیرکام ایک عام انسان نہیں کرسکتا اور وہ بھی ایک وم رسول الله منافیظ کے تشریف لے جانے کے بعد-بدایک سنگین مسئله تفا که اسلامی نظام حکومت کی نگهبانی کیسے ہوگی ، قوانین اسلامی كالتحفظ كيس موكاء حدود وتعزيرات كانفاذ كيسي موكالميكن صاحب الغار، ثاني اثنين سے ملقب شخصیت نے جاردا تک عالم میں اقتداراعلی کے قوانین کا بوں نفاذ کیا کہ آج تك كوئى محض بيفريضهاس طرح سرانجام ندد يسكار كوياكة بيائج كادف كرمقابله كياء دين اسلام كى عمارت كودً كم كان نبيس ديا بلكه خود بهى تعليمات اسلاميه پر قائم رے اور دوسروں کو بھی قائم رکھا۔

## حضرت ابوبكررضي اللدعنه كاعمل بطور فجت

#### حصين بن منذر كہتے ہيں:

لما جيء بالوليد بن عقبة الى عثمان قد شهدوا عليه قال لعلى دونك أبن عمك فاقم عليه الحد فجلده على وقال : جلدرسول الله مَنْ الله البعين، وجلد ابوبكر اربعين، وجلد عمر ثمانين، وكل سنة. وفي روايات: وهذا احب الى.

ترجمہ: جب ولید بن عقبہ کوحفرت عثمان کے پاس لایا گیاان کے خلاف ان لوگوں نے گواہی دی تھی آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا: اپنے چچا کے بیٹے کو پکڑیں اور حدلگا ئیں، پس حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کوکوڑے لگائے اور فر مایا: 
نی کریم مُثَاثِیْم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے چالیس اور عمر نے اس کوڑے لگائے اور فر مایا : بیسب سنت ہے۔ (۱)

(۱) - سنس ابس مساجة ۲/۱۷، صحیح مسلم ۱۸۶۸، سنس ابی داؤد ۱۲/۱۲، ۱۱ سنس الکبری للبیه قی ۱۸۶۸، الاستیعاب فی معرفة الاصحاب ۱/۳۹۱، المصنف لعبد الرزاق ۱/۳۷۷، سنن الدارمی ۱/۳۸۸، کنز العمال ۱/۹۶۸، المسند الجامع ۱۳/۱۵، السنن الصغیر للبیه قی ۱/۹۷۷ بالعمال ۱/۹۵۸، المسند الجامع ۱۳/۱۵، الوانی بالونیات ۱/۹۵۸، مستخرج ابی جامع الاصول لابن اثیر ۱/۸۲۵، الوانی بالونیات ۱/۹۵۸، مستخرج ابی عوانة ۱/۱/۰۲، معرفة السنن والآثار ۱/۱۷، ۱۷۰۰، مسند طیالسی ۱/۱۷۱

## شیخ البانی نے اس کوئی کہاہے۔(۱)

#### فوائدروايت

کے حضرت ابوبکر وعمر رضی الله عنہما کی سیرت کوشرعی مسائل میں جحت مانا جاتا رہا۔

ا بی کریم منافیا کے عمل مبارک کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر وعمر کے عمل مبارک کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر وعمر کے عمل مبارک کو بھی سنت قرار دیا گیا۔

اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ عہد شیخین رضی اللہ عنہ میں پیش پیش سے جس کی وجہ سے وہ ان کے احوال کو بخو بی جانتے ہے۔

## طائران نظر

حضرت عثمان عنی رضی اللہ عنہ کے عہد میں بیہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپر دکیا جانا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فہم وفر است اور شریعت اسلامیہ سے واقفیت پر دلالت کرتا ہے اور پھر آپ کا حدلگانے پر بطور دلیل نبی کریم مُلِیْظِم اور شیخین کا ذکر کرنا شعائز اسلام کی حفاظت اور اسلاف کے فعل کے جمت ہونے کی طرف واضح کرنا شعائز اسلام کی حفاظت اور اسلاف کے فعل کے جمت ہونے کی طرف واضح اشارہ ہے یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ خمر کی حدامام ابوصنیفہ، مالک، ابو یوسف، محمہ، اور احمد بن صنبل کے فزد کی اس کوڑ ہے اور امام شافعی ، اسحاق بن را ہویہ، اور ایک قول کے مطابق امام احمد بن صنبل کے فزد کی جیالیس کوڑ ہے۔

<sup>(</sup>۱) - صحیح و ضعیف سنن ابن ماجة ۲/۷۱

حضرت علی رضی اللہ عند کی فقاہت عدیم المثال ہے آپ نے تمام افعال کوجمع کر دیا اور مجتمدین کے لئے اجتماد کی راہیں ہموار کیں۔

اس میں لطیف اشارہ میہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اکثر اوقات حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اکثر اوقات حضرت علی رضی اللہ عنہ یا دفر ماتے رہتے بھی آپ کی سیرت، بھی طرز خلافت کا ذکر کرتے اور بھی ان کی رسول اللہ مَنْ الْمِیْمُ سے معیت کا ذکر کرتے تھے۔

## حضرت الوبكر كي معيت نبوي وعلوي (مَا يَعْظِم ورضي الله عنها)

## حضرت على رضى الله عنه فرمات بين:

كنت على قليب يوم اميح او امتح منه فجاء ت ريح شديدة لم ار ريحا اشد منها الا التى كانت قبلها ثم جاء ت ريح شديدة فكانت الاولى ميكائيل فى الف من الملئكة عن يمين النبى تَلْيُمُ وكان ابوبكر والشانية اسرافيل فى الف من الملئكة عن يسار النبى تَلْيُمُ وكان ابوبكر عن يمينه و كنت عن يساره فلما هزم الله الكفار، حملنى رسول الله تَلْيُمُ على عنقه فدعوت على فرس، فلما استويت عليه حمل بى فصرت على عنقه فدعوت الله، فثبتنى عليه فطعنت برمحى حتى بلغ الدم ابطى. (١)

ترجمہ: ایک دن ہم کویں سے پانی لینے گئے، سخت ہوا آئی جس سے پہلے اتی سخت ہوا آئی جس سے پہلے اتی سخت ہوا میں نے نہیں دیکھی، پھر سخت ہوا آئی پہلی بار میکا ئیل ہزار فرشتوں کے ساتھ نی کریم مُلِین کی دائیں جانب آئے، دوسری باراسر فیل ہزار فرشتوں کے ساتھ نی کریم مُلِین کی دائیں جانب آئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عند آپ کے دائیں اور میں بائیں تھا، پس جب اللہ تعالی نے کفار کوشکست دی تو رسول اللہ مُلِین نے کھے گھوڑے پر سوار کرلیا جب میں گھوڑے پر چڑھ گیا تو آپ نے جھے اٹھالیا، پس میں نے آپ کی

<sup>(</sup>١)-البسند لابي يعلى ١ /٤٧٢، المستدرك للحلكم ١٠ /٢٢٢

گردن پر بیٹھ کراللہ سے دعا کی بھر میں مضبوطی سے پکڑلیا، پھر مجھے نیزے کاسرالگاحتی کہ خون میری بغل تک پہنچ گیا۔ امام حاکم فرماتے ہیں:

> هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخوجاه .(۱) ترجمه: ال حدیث کی سند سیج بهاوراس کشیخین نے روایت نہیں کیا۔

### فوائدروايت

الله عنه العرصديق رضى الله عنه برميدان مين رسول الله منافيل كما تهر من الله عنه الل

الله عند الله الله عنه فرشتوں کے جھرمٹ میں موجود تھے۔ طائر انہ نظر

یہ بدر کا واقعہ ہے اور بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کی تعداد 313 تھی الیک ہونے والے صحابہ کی تعداد 313 تھی لیکن ایک بات قابل غور ہے کہ اتنی کثیر تعداد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ کا ذکر فرمایا اس کی چند وجو ہات ہوسکتی موقع پر صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر فرمایا اس کی چند وجو ہات ہوسکتی

:07

انى كرىم منايق كى سب سے زيادہ قربت \_

الله عنه کا الله عنه سے حضرت علی رضی الله عنه کی محبت \_

<sup>(</sup>١) - المستدرك للحاكم ١٠ / ٢٢٣

اسلام کے عظیم سنون ہونے کی وجہ ہے۔ فرشتوں کے جھرمٹ میں ہونے کی وجہسے۔

اوراگرية تمام وجوبات بهي ملحوظ خاطرر كلي جائين توكوئي حرج لازم نبين آتا كيونكهآب رضى اللدعندان تمام صفات كے حامل تھے۔

# حضرت ابوبكركي ابل بيت رضوان التديم سعمت

حضرت عقبه بن الحارث رضى الله عنه فرماتے ہیں:

صلى ابوبكر رضى الله عنه العصر ثم خرج يمشى فرأى المحسن يلعب مع الصبيان فحمله على عاتقه وقال بابى شبيه بالنبى لا شبيه بعلى وعلى يضحك. (٢)

ترجمَه: حضرت ابو بكر رضى الله نے نماز عصر اداكى پھر نكل كر پيدل چلنے كئے پس آپ نے حضرت امام حسن رضى الله عنه كوديكها كه وہ بچوں كے ساتھ كھيل رہے ہيں پھرآپ نے ان كوكندهول پراٹھاليا اور فرمايا: مير ب باپ آپ پر فدا ہوں آپ تو نبی كريم مُلَاثِيَّا جيسے ہيں ليكن على رضى الله عنه جيسے ہيں اور حضرت على رضى الله عنه جسے ميں و رحسے تقے۔

ال کوامام بخاری نے روایت کیا ہے، بیرحدیث سے ہے۔

#### فوائدروايت

الله عند عند الوبكر صديق رضى الله عنه كى امام حسن رضى الله عند عند عند من عند الله عند من الله عند الله عند من الله عند الله عند من الله عند الل

الله عنه كساته أناجانا

الل بيت پرسب كوفدا كرنا\_

<sup>(</sup>۲) - صحيح البخاري ۱۱ /۲۷۷

## الله عنه كالله عنه كاآپ كى طرف دىكھ كر بنسا۔

### طائرانهنظر

رسول الله مَنْ الله عَلَيْمُ اورا نبیاعیم السلام کے بعد انسانیت میں سب سے افضل شخصیت جوع ہدرسالت کے اسلامی غزوات کے مجاہدوغازی، رسول الله مَنْ الله عَلَیْمُ کے جانبدوغازی، رسول الله مَنْ الله عَلَیْمُ کے جانبدوغازی، رسول الله مَنْ الله عَلیم اور جانشین وخلیفہ، عہد رسالت مَنْ الله کے قاضی ومفتی، پوری اسلامی و نیا کے عظیم اور بہادر حکمران، چھوٹی می عمر کے امام حسن رضی الله عنه کوان ایا اور فر مایا اے حسن آپ پر میراباپ فدا آپ تو حضور مَنْ الله عنه ہوئی علی رضی الله عنه جیسے نہیں ہو حضرت علی رضی الله عنه جیسے نہیں کو خوار الله عنه کے مایا۔

خيال رہ:

انسان كااندازخوشى تين اقسام مين منقسم ہے۔

نتبسم

⇔ ضحک

الله المحمد المح

خوشی سے لب ہلیں تو تبسم اور دندان نظر آئیں تو سخک اور او نجی آواز میں خوشی سے لب ہلیں تو تبسم سے ایک درجہ براھ کرخوشی ہے اور قہقہ سے سے ایک درجہ براھ کرخوش ہے اور قہقہ سے سے ایک الرضوان کی شان کری بعید ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہنساا حساس وقر بت صدیق اکبررضی اللہ عنہ پر دلالت کرتا ہے۔

## حضرت صديق اكبركي حضرت فاطمه رضي التدعنهما سيدملا قات

## امام شعبی فرماتے ہیں:

لسما مرضت فاطمة رضى الله عنهااتاها ابوبكر رضى الله عنه فاستأذن عليهافقال على رضى الله عنه: يا فاطمة هذا ابوبكريستأذن عليك فقالت: تحب ان اذن له قال: نعم فاذنت له فدخل عليها يترضاها، وقال والله ما تركت الدار والمال والاهل ولاعشيرة الا ابتغاء مرضاة الله و مرضاة رسوله ومرضاتكم اهل البيت ثم ترضاها حتى رضيت. (1)

ترجمہ: جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیمار ہوئیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہان کے ہاں تشریف لائے اور اجازت طلب کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے فاطمہ: ابو بکر اجازت ما نگ رہے ہیں، کیا آپ اجازت دینا پیند کریں گی؟ آپ رضی اللہ عنہانے فرمایا: ہاں میں نے اجازت دے دی، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہان کی اللہ عنہانے فرمایا: ہاں میں نے اجازت دے دی، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہان کی رضامندی کے لئے تشریف لائے اور فرمایا: اللہ کی تشم میں نے گھر، گھر والے، خاندان اور مال کوصرف الله، واس کے رسول اور اہل بیت کی خاطر چھوڑ اہے، پھر آپ نے ان کوراضی کیا اور وہ راضی ہوگئیں۔

<sup>(</sup>۱) - السنن الكبرى للبيهقى ٦ / ١ ، ٣٠ البداية والنهاية ٥ / ٢٨٩ ، فتح البارى ٩ / ٥ ، ٢٨٩ ، فتح البارى ٩ / ٥ ٢ ، سير اعلام النبلاء ٢ / ١٢١

امام بيهيق فرماتے ہيں:

هذا موسل حسن باسناد صحیح. (۱) ترجمه: بیمرسل حسن ہے اس کی سندیجے ہے۔ امام ابن مجرعسقلانی فرمائتے ہیں:

وهوو ان کان مرسلافاسناده الی الشعبی صحیح (۲) را رود اور اگر چه بیم سلافاسناده الی الشعبی صحیح (۲) رود بیم سل می سند می س

اسناده جید قوی (۳) ترجمه: اس کی سند جیرتوی ہے۔ شخ شعیب اُرنؤ وط لکھتے ہیں:

اخرجه ابن سعد فی الطبقات و اسناده صحیح لکنه مرسل (۳). ترجمه: اس کوابن سعد نے طبقات میں روایت کیا اور اس کی سندھیجے ہے، کیکن مرسل

-4

<sup>(</sup>۱)-السنن الكبرى للبيهقى ٦٠١/٦

<sup>(</sup>۲) – فتح الباري ۹ / ۲۵۰۰

<sup>(</sup>٣) - البداية والنهاية ٥ / ٢٨٩

<sup>(</sup>٤) - تخريج سير اعلام النبلاء ٢ / ١٢١

## فوائدروايت

الم خلیفه رسول کی سادگی۔

المنت سے محبت ۔ خلیفہ رسول کی اہل بیت سے محبت۔

ان کے گھرجانے سے پہلے اجازت ملحوظ خاطر۔

🖈 حضرت فاطمه کی بیمارداری ۔

السب کھاہل بیت کے لیے قربان۔

الله عفرت صديق اكبراور حضرت فاطمه رضي الله عنهما كي رضا\_

## طائران نظر

حضرت صديق اكبررضي الله عنه كابيجله:

والله ما تركت الدار والسال والاهل و الاعشيرة الا ابتغاء مرضاحة الله و مرضاة رسوله ومرضاتكم اهل البيت ثم ترضاها حتى رضيت.

کئی سوالوں کا جامع جواب ہے جاہے صدیق اکبری محبت اہل بیت کی بات ہویا اہل بیت کے لئے وظیفہ کے تقرر کی بات ہویا باغ فدک کی بات ہو۔

ہے اور نہ جھوٹی، جو فرمادیا کوئی شک وشبہ کی گنجائش نہ رہی اور پھر باب علم کا اس روایت کوامتِ مسلمہ تک پہنچانا تمام ترشکوک وشبہات کا از الہ ہے۔

# حضرت ابوبكر رضى الله عنه كى ببعث مين تمام مسلمانوں كى رضا

### حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فرماتے ہیں:

لما بویع ابوبکر قال: این علی لا أراه؟ قالوا لم یحضر قال: ابن الزبیر؟ قالوا: لم یحضرقال: ما حسبت الاان هذا البیعة عن رضا جمیع المسلمین، ان هذه البیعة لیست کبیع الثوب الخلق، ان هذه البیعة لا مردود لها، فلما جآء علی قال: یا علی ماأبطاً بک عن هذه البیعة؟، قلت: انی ابن عم رسول الله تایی وختنه علی ابنته، لقد علمت انی کنت فی هذا الامر قبلک، قال لا تزری بی یا خلیفة رسول الله فصد یده فبایعه، فلما جآء الزبیر قال: ما أبطاً بک عن هذه البیعة؟ قلت انی ابن عمة رسول الله تایی وحواریة، اما علمت انی کنت فی هذا الامر قبلک؟ قال لا تزری بی یا خلیفة رسول الله تایی ابن عمة رسول الله تایی وحواریة، اما علمت انی کنت فی هذا الامر قبلک؟ قال لا تزری بی یا خلیفة رسول الله تایی کنت فی هذا الامر قبلک؟ قال لا تزری بی یا خلیفة رسول الله تایی کنت فی فبایعه. (۱)

ترجمہ: جب حضرت ابو بکر کی بیعت کی گئی تو آپ نے فرمایا :علی کہاں ہیں؟ میں نے ان کوہیں دیکھا،تولوگ کہنے لگے وہ نہیں تشریف لائے پھر فرمایا: ابن زہیر کہاں

<sup>(</sup>۱) - كنز العمال ٥ / ٦٣٨

ہیں؟ تولوگوں نے کہاوہ بھی نہیں آئے میراخیال ہے کہ یہ بیعت تمام سلمانوں کی رضا
سے ہی ہوئی، یہ بیعت بوسیدہ کیڑے کی بیج کی طرح نہیں ہے، نہ ہی اس کا انکار کیا جا
سکتا ہے، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے فرمایا: اے علی کس وجہ سے اس
بیعت میں تاخیر ہوئی؟ تو میں نے کہا: میں رسول اللہ تابیخ کا چھا زاد اور داماد
ہوں، مجھے تھا کہ میں اس معاطے میں آپ سے پہل کرؤں گا، آپ تاخیر نہ قرما کیں اور
ہاتھ برط ماکر بیعت فرما کیں پس آپ نے بیعت لی، پس حضرت زبیر آئے تو فرمایا:
اس بیعت میں آپ کی تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا: میں رسول اللہ تابیخ کی
پھوچھی اور حواریہ کا بیٹا ہوں، مجھے تھا کہ اس معاملہ میں، میں پہل کروں گا، آپ تاخیر
نفرما کیں اور ہاتھ بڑھا کر بیعت فرما کیں پس آپ نے بیعت لی۔
نفرما کیں اور ہاتھ بڑھا کر بیعت فرما کیں پس آپ نے بیعت لی۔

اسنادہ صحیح .(۱) ترجمہ: اس کی سندسچے ہے۔

#### فوائدر وابيت

الله عند يوا من المرضى الله عنه يراجماع امت ہے۔

الله عنه آپ کی بیعت پرداضی تھے۔

الله عنه كوت مديق اكبررضي الله عنه كاحضرت على رضي الله عنه كوتضور ميس ركهنا \_

## طائران نظر

خلیفہ و وقت کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں استفسار آپ کے اسلام کے عظیم رکن وراہنما ہونے کی طرف مشیر ہے، اور آپ کا استفسار اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ ان کی تاخیر سے باخبر سے، ظاہر ہے عظیم قائد کی بہی علامت ہے کہ وہ ہررکن کی طرف نگاہ رکھتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ تو اسلام کے علامت ہے کہ وہ ہررکن کی طرف نگاہ رکھتا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ تو اسلام کے راہنما تھے ان کو بھلا دینا کیے ممکن تھا اور ویسے بھی اہل بیت سے ہونے کی وجہ سے اپنی اولا دسے بڑھ کر حضرت علی سے پیار کرتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عمر میں بڑے بھی تھے۔

# حضرت على حضرت ابو بكررض الله عنها كى نيكيول مين سے ايك نيكى

#### حضرت على رضى الله عندنے فرمایا:

اسناده صالح. (٢)

#### فوائدروايت

الله عنه سي - معزت ابو بكرصد يق رضى الله عنه محن بي \_

الله عنه على رضى الله عنه حضرت ابو بكرصد يق رضى الله عنه كى نيكى بين ـ

### طائرانەنظر

حفرت علی رضی اللہ عنہ کا خود کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نیکی کہنا کوئی اجنبی بات نہیں جو شخصیت عالم اسلام کی محسن ہووہ شخصیات کی محسن بھی ہوتی ہے، حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کے بارے میں صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیہ

<sup>(</sup>۱) - فيضائل ابي بكر للعشاري ص۱٥، تاريخ دمشق ۳۸۳/۳،مختصر تاريخ دمشق٤/۲۹٦

<sup>(</sup>٢) - تخريج فضائل ابي بكر للعشاري ص١٥

جمله بين فرمايا، بلكه حضرت عمر بن خطاب رضى الله عنه فرماتے ہيں:

وهذا سيدنا بلال حسنة من حسنات ابي بكر. رضي الله عنه. (١)

ترجمه: اوربيه مارے سردار بلال حضرت ابو بكركى نيكيون ميں سے ايك نيكى ہيں۔

اس کے علاوہ آپ کے دستِ شفقت پرلوگ اسلام لائے جن میں عشرہ

مبشرہ میں سے بھی شامل ہیں ،اور آپ کی شفقت سے لوگ کفار کی غلامی ہے آزاد کئے

گئے۔اس سے بڑھ کراور کیا نیکیاں ہوسکتی ہیں۔

حضرت علی رضی الله عنه کاریفر ما ناچند وجو بات کی بنا پر ہوسکتا ہے۔

🟠 آپ کی اسلام اور اہل بیت کے ساتھ ہمدرد یوں کی وجہ ہے۔

🟠 ابل اسلام پراحسان کواینے او پراحسان سمجھا۔

الا عدیث میں شیخ ہونے کی وجہ ہے۔

الكان كے معاملہ میں بوھ چڑھ کر تھے لینے کے سبب۔

المن معزت فاظمه سے نکات کامشورہ دینے کی وجہ ہے۔

اوراً کریتمام تراحسانات کونخوظ رکھاجائے تو بھی کوئی مضا نقہ نہیں ہے۔

<sup>(</sup>١) - المستدرك للحاكم١١ / ١٤٤١، معرفة الصحابة لابي نعيد ١٩٩١ / ٢٩٩

## یوم آخرت اور ذکر صد لق اکبر رضی الله عنه حضرت علی رضی الله عند فرماتے ہیں کہ رسول الله سرتیور نے فرمایا:

ينادى مناد: اين السابقون الاولون؟ فيقول: من ؟فيقول: اين

ابوبكر الصديق فيتجلى ألله لابي بكر خاصة و للناس عامة. (١)

ترجمه: ايك نداديي والانداد ع كا: كهال بين ايمان مين سبقت ليني والي ببل

كرنے والے پھر كم كاكون بيں: پھر كم كاكبال بيں ابو بكريس الله تعالى ابو بكر رضى

الله عنه کوخصوصی طور براورلوگول کوعمومی طور برده هانب لیس کے۔

بیروایت حضرت انس بن مالک سے بھی مختلف الفاظ میں مروی ہے جس کے بارے میں محت الدین طبری لکھتے ہیں:

خرجه صاحب الفضائل وقال: حسن. (٢)

ترجمه: ال كوصاحب فضائل نے روایت كيا ہے اور حسن كہا ہے۔

#### فوا ندروایت

الله عندسا بقین الله عندسا بقین اولین میں ہے ہیں۔

الله عنه، الله تعالى كے خاص بندے ہیں۔

<sup>(</sup>٣) - الرياض النضرة ص٥٥، تحفة الصديق لابن بلبان ١١/١

<sup>(</sup>١) – الرياض النضرة ص٥٧

### الله تعالى آپ پر جلى كانزول فرمائے گا۔

## طائرانەنظر

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مختلف مقامات پر حضرت صدیق اکبر کے کمالات، آپ پر حمقول کی بارش اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے لطافتوں کا ذکر فرمانا آپ کے ساتھ خاص تعلق کو بیان کرتا ہے آپ نے نہ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان، بلکہ کاملیت ایمان کی گواہی بیان کی اور جورسول اللہ مائی آپائی نے حضرت ابو بکر صدیق کو ایمان کی گواہی بیان کی اور جورسول اللہ مائی آپائی کے حضرت ابو بکر صدیق کو اخروی کا میابی کا مزدہ سنایا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا کر اپنے محب ہونے کا ثبوت دیا ہے۔

## حضرت صديق اكبررضي اللدعنه كي قرأت

## حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں:

كان ابوبكر يخافت بصوته اذا قرأ وكان عمر يجهر بقرأته، وكان عمار اذا قرأ ياخذ من هذه السورة، وهذه فذكر ذلك للنبي بينية المراتين في الله الأبي بكر: لم تنخافت؟ قال: اني السمع من اناجى، وقال لعمر لم تجهر بفرأتك ؟ قال: افزع الشيطان و اوقظ الوسنان، وقبال لعمار ولم تأخذ من هذه الصورة و هذه ؟ قال: أتسمعنى اخلط به ما ليس منه قال: لا،قال: فكله طيب. (١) ترجمه عضرت ابوبكر رضى الله عندآ مستدآ وازے قرأت كرتے اور حضرت عمر بلند آواز سے قر اُت کرتے اور حضرت عمار بھی اس سورت سے بھی اس سورت سے قرأت كرتے بس بيات نبى كريم ملائيل سے ذكر كى گئى تو آپ نے جھزت ابو برسے فرمایا. آب آسته قرات کیول کرتے ہیں تو آب نے عرض کی: میں راز دال کو سناتا ہوں، پھرآ پ ملاتین کے حضرت عمر رضی القدعنہ سے فرمایا: آپ او کچی آ واز میں کیوں قر اُت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا: میں شیطان کوخوف دلا تا ہوں اور سونے والون کو جگاتا ہول، پھر بھارے فرمایا: آپ بھی اس بھی اس سورت ہے کیوں لیتے ہیں؟ تو

<sup>(</sup>۱) - فضائل الضحانة لأحمد بن حنبل ۱۳۱، غاية المقتصد ۱/۲۲۲ كنز العمال ۱/۲۲، المسند الجامع ۱/۲/۳۱

آپ نے عرض کی: کیا آپ مجھ سے پچھالیا سنتے ہیں کہ میں خلط کر دیتا ہوں جواس سے ہیں ہوتا؟ تو آپ نے فر مایانہیں اور فر مایا: سبٹھیک ہے۔ امام بیٹمی فرماتے ہیں:

رواه أحمد ورجاله ثقات. (١)

ترجمه: اس کوامام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کے راوی ثفتہ ہیں۔

#### فوائدروايت

التقرآن میں دلچیں۔

ا عبادت میں حضوری -

الله مَا الل

## طائران نظر

حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ کی عبادت کا ذکر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سنت مبارک ہے اور اس بات کی گواہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زبان اقدس سے ہمیشہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف اور خوبیاں ہی سی گئیں مجمعی بھی آپ کی مخالفت میں ایک قول بھی ثابت نہیں ہے۔

<sup>(</sup>١)-مجمع الزوائد ٢ /١١٦

# حضرت ابو بكررضى الله عنه كاعهدمبارك سب سے بہتر

عبدخيرات والديروايت كرتے بيل كه:

قام على رضى الله عنه فقال خير هذه الامة بعد نبيها ابوبكرو عمر و انا قد احدثنا بعدهم احداثا يقضى الله تعالى فيها ما شاء .(١) ترجمه: حفرت على رضى الله عنه كور بوئ بحرف مايا :ال امت بيس نبى كريم الله عنه مور بين اور بهم تو ان كے بعد ايك حادثه بين مبتلا ہو گئے ،الله تعالى بى فيصله فرما كيل گير وعمر بين اور بهم تو ان كے بعد ايك حادثه بين مبتلا ہو گئے ،الله تعالى بى فيصله فرما كيل گير ہے جا بيں گے۔ وصى الله بن عباس لكھتے ہيں :

اسناده صحيح لغيره. (٢)

ترجمہ اس کی سندا ہے غیر کی دجہ سے بیجے ہے۔ صاحب تخریج کیسے ہیں:

ا حدیث صحیح و صححه احمد شاکر (۳) ترجمه: بیمدیث صحیح بال کواحد شاکر نے سیح کہا ہے۔

<sup>(</sup>١) - المسند لاحمد بن حنبل ٢ /٣٨٣، فضائل الصحابة ص١٤٧

<sup>(</sup>٢) - تخريج فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص ١٤٧

<sup>(</sup>٣)-تخريج مناقب عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص ٤٤.

#### فوائدروايت

🖈 . حضرت ابو بكررضى الله عندسارى امت ہے بہتر ہیں۔

کے کاعہدمبارک پرامن تھا۔

### طائران نظر

حضرت عثمان عنی رضی الله عنه کے عہد خلافت کے آخری ایام میں کھھلوگ بھلی بغاوت پراتر آئے جس کی وجہ ہے آپ کے لیے سکیورٹی کا انظام کیا گیا حضرت على رضى الله عنه كى سربرا بى ميں سكيور ٹي پلان تيار ہوا جس ميں حضرات حسنين كريمين بھی شریک تصفوی وقسمت کہ قاتلین عثمان اینے برے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور گفرکے پیچھے سے موقع یا کرآپ رضی اللہ عنہ پرخملہ کر کے شہید کر دیا، امیر المؤمنین اور خلیفہ وقت کا قل کوئی عام ی بات نہ تھی جووفت گزرنے کے ساتھ بھلادی جاتی۔ ای بناپرلوگول نے حضرت علی رضی الله عندے قاتلین عثمان کو کیفر کردارتک يبنيان كامطالبه كردياآب في حالات كيني نظران سي يحدوقت ما نكامكريه بات برهتى كئى اورايك روز بعض اسلام وتمن عناصر كى شرارتوں كے سبب ميدان تك آئيجى جوازائی کی صورت اختیار کر گئی جس کو جنگ صفین کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے جس كى وجه سے اسلام كوايك عظيم دھيكالگاليكن بيسب بچھىكى وحمن كاكرتادهرتاتھا۔ جہاں تک حضرت علی اور حضرت امیر معاوید رضی الله عنهما کی بات ہے تواس معاملہ میں ہمارا مؤقف ہیے کہ آپ دونوں صحابہ تصاور مجتمد تھے آپ نے اپنے ا بين علم كے مطابق اجتهاد فرمایا كى كو كمراه بيس كہا جاسكتا ( نعوذ بالله) الله تعالى ان

دونوں ہستیوں پراپی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ جنگ صفین کے بعد جنگ جمل کا واقعہ بیش آیا شاید انہی حادثات کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا، ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ آپ نے خوارج کی وجہ سے یا مخالفین سیدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ کی وجہ سے یا مخالفین سیدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ کی وجہ سے یوں فرمایا ہو۔

## آپ رضی اللہ عنہ کی حیات طبیبہ سنت نبوی مَثَالِثَیْمِ اللہ عنہ کی حیات طبیبہ سنت نبوی مَثَالِثَیْمِ م کے عین مطابق تھی

#### عبدخیرفرماتے ہیں کہ:

سمعت عليا رضى الله عنه يقول قبض الله نبيه على خير ما قبض عليه نبى من الانبياء عليهم السلام ثم استخلف ابوبكر رضى الله فعمل بعمل رسول الله عليه وسنة نبيه و عمر رضى الله عنه كذلك.

(1)

ترجمہ: میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا ہے آپ فر ماتے ہیں: اللہ تعالی نے اللہ تغالی نے نبی سُلُیْنِ کوالی محلائی پر رخصت کیا جس پر انبیاء کیہم السلام ہے، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ نامز دہوئے تو انہوں نے رسول اللہ سُلِیْنِ کے اسوہ مبارکہ اور سنت مبارکہ کے مطابق زندگی گزاری اور اسی طرح ہی عمر رضی اللہ عنہ نے بھی۔ وصی اللہ بن مجمد عباس نے اس کی سند کو حسن لغیرہ کہا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) - المسند لاحمد بن حنبل ۱ / ۱۳ ، المصنف لابن ابى شيبة ۱ / ۱۲ ، ۱۲۹ کنز العمال ۱ / ۱۵ ، ۱ الشريعة للآجرى ه / ۱ ۲ ، فضائل الصحابة ۱ / ۱۵ ، ۱۵ کنز العمال ۱ / ۲۵ ، الشريعة للآجرى م / ۱ ۲ ، فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص ۲۱۱

#### فوائدروايت

الله من الله عن الله الله عن ا

#### طائرانهنظر

یکی بن معین ہوں یا خاتمۃ المحد ثین ابن جرعسقلانی ہوں جب بیلوگ کسی راوی کو ثقة کہتے ہیں اور بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابن جرعسقلانی کے حکم کی وجہ ہے محدثین اس حدیث کو صحیح یا ضعیف قرار دیتے ہیں اگر بجی بین معین یا ابن جرعسقلانی کی توثیق کسی حد تک قابل اعتاد ہے تو دستے ہیں اگر بجی بن معین یا ابن جرعسقلانی کی توثیق کسی حد تک قابل اعتاد ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی توثیق و تعدیل کس درجہ کی ہوگی اور پھر توثیق و تعدیل پر سیرت رسول عربی طاقیق کی مہر ثبت ہوتو اس کا مقام کیا ہوگا۔

حضرت علی رضی الله عنه کا حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه کی حیات طیبہ کو رسول الله مُنْ ﷺ کی سیرت کے مطابق قرار دینا آپ کی صدافت وعدالت پر جامع دلیل ہے۔

## تهم سب سے افضل

موى بن شداد كهتے ہيں:

سمعت عليا يقول: افضلنا ابوبكر . (١)

ترجمہ: میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا آپ فرمارے تھے: ہم میں سب

سے افضل ابو بررضی اللہ عنہ ہیں۔

عبدالمنعم كہتے ہيں:

اسناده ضعيف والاثر صحيح (٢)

ترجمہ: اس کی سندضعیف ہے اور بیا ارضیح ہے۔

فوائدروايت

الله عندسب سے افضل ہیں۔

تب بقول حضرت على رضى الله عندان على فضل بير \_

<sup>(</sup>١) - العربياتين المنهسرة ال

<sup>( ) -</sup> تخرین فلفعانل ابس بكر المتشاری تس -

# أب رضى الله عنه تمام صفات جميله كے حامل

حضرت على رضى الله عنه فرمات بيل كه: رسول الله مَن الله عنه فرمايا:

النجير ثلاثمائة و ستون خصلة اذا اراد الله بعبد خير اجعل فيه واحدة منهن فدخل بها الجنة قال : فقال ابوبكر : يا رسول الله هل في شيء منها؟ قال: نعم جمع من كل . خرجه في فضائله، و خرجه ابن البهلول من حديث سليمان بن يسار عن النبي تَأْتُونُم . (۱) ترجمه: بعلائي تين سوسائه (360) خصلتون عين ہے جب الله تعالی كى سے بعلائي كاراده فرما تا ہے تو ان عين سے ايك اس عين ركھ ديتا ہے پھراس كى وجہ وہ بنده جنت عين داغل ہو جاتا ہے، حضرت ابو بكر رضى الله عنه في عرض كى : يا رسول بنده جنت عين داغل ہو جاتا ہے، حضرت ابو بكر رضى الله عنه في عرض كى : يا رسول الله عن في مايا: بان آپ بين سے كوئى مجھ عين بھى ہے تو رسول الله عن في فرمايا: بان آپ عين سے كوئى مجھ عين بھى ہے تو رسول الله عن في مايا: بان آپ عين سے دو مرعبدالمنعم كلھتے ہيں:

قلت وقدروی عنه هنا عمر بن یونس و بقیة رجال اسناده ثقات .(۲)

أ-الرياض النضرة ص إنفضائل الصحابة س إنتاريخ دهشق إن تفريج الرياض النضرة: إن تفريج الرياض النضرة: إن تفريج الرياض النضرة: إن المدينة الرياض النضرة: إن المدينة الرياض النضرة إن النفسرة المدينة الرياض النفسرة المدينة ال

ترجمہ: میں نے کہا یہ بہال عمر بن یونس سے مروی ہے اور اس سند کے باقی راوی ثقہ ہیں۔

#### فوائدروايت

التدعنه بن عاطهر ملايقة

الله عندها مع صفات کے حامل ہیں۔

الله عنه الوبكررضي الله عنه النصفات كيسبب جنتي بين ـ

## طائرانەنظر

مختلف انسان مختلف خصائل وصفات کت حامل ہوتے ہیں، اگریہ صفات فرد واحد میں جمع ہوجا کیں تو اسے جامع الصفات کہا جاتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ خصاتیں کی میں پائی جاتی ہیں اور کسی میں نہیں انیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وہ ذات ہے جن کے بارے میں خودرسول اللہ سُلِّیَ اِللَّمْ اِللَّهُ عَلَیْ اِللَّمْ اِللَّهُ عَلَیْ اِللَّهُ عَلَیْ اِللَّمْ اِللَّهُ عَلَیْ اِللَّهُ عَلَیْ اِللَّهُ عَلَیْ اِللَّهُ عَلَیْ ہِیں۔ معمور )خصاتیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں پائی جاتی ہیں۔

# یارسول الله منگانیم میراسب کیچه آپ کے لئے

حضرت ابو ہر رہ ہ وضی اللہ عند فر ماتے ہیں:

قال رسول الله مؤلیم الا لک یا رسول الله مؤلیم (۱) بکر فبکی ابو بکرهل انا و مالی الا لک یا رسول الله مؤلیم (۱) ترجمہ: رسول الله مؤلیم نے فرمایا جھے کی کے مال نے بھی اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے بھی اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا ہی حضرت ابو بکر رو پڑے اور عرض کرنے لگے: یا رسول الله مؤلیم میں اور میرا مال آپ بی کے لئے ہے۔
میں اور میرا مال آپ بی کے لئے ہے۔
امام ابن کثیر کہتے ہیں:

وروی ایسا من حدیث علی وابن عباس وانس و جابر بن عبد الله و أبی سعید المحدری رضی الله عنهم (۲)

ترجمه یه مدیث حضرت علی ، وابن عباس ، وانس ، وجابر بن عبد الله اور حضرت البه اور حضرت البه اور حضرت البه عند البه عند من عبد الله عند من عبد الله عند من عبد البه عند من عبد من عبد

<sup>(</sup>۱)-سنن ابن ماجه ۱/۱۰، ۱۰ مسند احمد بن حنبل ۱۰/۱۰ مصنف ابن ابی شیبة ۱/۱۰، صحیح ابن حبان ۲۸/۲۸ و ۲۰ مشکل الآثار ۲/۵۰ کنز العمال ۱/۰۰ ۳۶۰۰

#### فوائدروايت

الله عنرت ابو بكررضى الله عنه كے مال سے رسول الله سالتين اور اسلام كوفاكده

ہوا۔

ہے اخلاص کے آنسو۔

ا بناسب يجهد سول الله مليني كم لية قربان كرنے كى خوائش۔

## طائران نظر

سخاوت صرف مال کی تعداد کے اعتبار سے نہیں ہوتی بلکہ سخاوت بھی تو مال
کے اعتبار سے ہوتی ہے اور بھی سب کچھ قربان کرنے کا نام ہوتا ہے جس کا دوسرا نام
جا نثاری ہے اگر ایک شخص امیر ہے اور اپنے مال میں سے کچھ حصہ دیتا ہے جولا کھوں
تک بہنچ جا تا ہے اور دوسر اشخص اس طرح امیر نہیں ہوتا اور وہ اپنا سارا مال دے دیتا
ہے اور وہ سینکڑول کی تعداد میں ہوتا ہے تو خود ہی انداز ہو کریں کہ بڑو انجی کون ہے مال
میں سے بچھ حصہ دینے والا یا سارا بچھ دے دینے والا؟؟

جب رسول الله سُلَّيْمَ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان فرمایا تو حضرت ابو بکروہ جانثار صحابی تھے جنہوں نے سب کچھ رسول الله سُلِیَمَ کی بارگاہ میں پیش کر دیا مسجد نبوی کی زمین خرید نے ، غلاموں کی آزادی یا گھر بارچھوڑ نے کی بات ہوئی تو اپنی خدمات سب سے پہلے رسول الله سُلِیَمَ کو بیش کیس جب رسول الله سُلِیَمَ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آپ کے مال نے مجھے نفع دیا تو پھرعرض کی یارسول الله سُلِیَمَ میرا سب بیکھآ ہے کا ہے۔

## حضرت علی کا حضرت ابو بکرصد بق رضی الله عنهما سے بیعت کے عدم انکار پرشم کھانا

## حضرت عا نشد صنى الله عنها فرماتى بين:

ان عليا قال لابي بكر والله ما منعنا ان نبايعك انكار منا لفضلك ولا تنافس منا عليك لخير ساقه الله اليك ولكنا كنا نرى ان لنا في هذا الأمر حقاً فاستبددتم علينا ثم ذكر قرابته من رسول اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ الله عنى ابوبكر ثم صمت ثم تشهد ابوبكر فقال والله لقرابة رسول الله مَنْ الله مَنْ الله على الله من قرابتي وانبي والله مساالوت في هذه الأموال التي بيننا و بينكم عن الخير ولكني سمعت رسول الله مَا يَعْيَامُ يقول: لا نورث ما تركناصدقة انما يأكل آل محمد في هذا المال وانى والله ما ادع أمرا صنعه فيه الاصنعته ان شاء الله فقال موعدك العشية للبيعة فلما صلى ابوبكر الظهر اقبل على الناس وعذر عليا ببعض مااعتذر ثم قام على فذكر ابا بكر و فضيلته و سابقته ثم قام اليه فبايعه فاقبل الناس الى على فقالوا احسنت و اصبت ... (١)

<sup>(</sup>١) - فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص ٢٦٢

وصى الله بن محمد عباس نے كہا:

والحديث من اصبح الصحاح. (1). حرج صحیح اور بیرمدیث کی احادیث میں سے مع مدیث ہے۔

ترجمه: ب شك حضرت على رضى الله عند في حضرت ابو بكر رضى الله عند سے كہا: الله كالشم آب كى فضيلت كى وجه سے بميل كسى امر نے بھى آب سے بيعت لینے سے ندروکا اور نہ ہی ہم میں سے کسی نے آپ سے مقابلہ کیا اللہ تعالی نے خود آپ كاانتخاب فرمايا اوركيكن بهاراخيال تهاكهاس معامله مين بهاراحق بياس آب غالب آ کئے پھرآپ نے رسول اللہ طابقا کی قرابت کا ذکر کیا یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی الله عندروير م پھر خاموش ہو گئے پھر آپ نے کلمہ شہادت پڑھااور فرمایا: اللہ کی قسم ا بی قرابت (خاندان) سے بڑھ کر رسول اللہ مالینے کی قرابت سے مجھے محبوب ہے،اللہ کی متم اس مال کے معاملہ میں جو ہمارے اور آپ کے درمیان ہے میں نے مجھی بھلائی سے اعراض نہیں کیالیکن میں نے رسول الله طابی سے ساے آپ نے فرمایا: ہم وارث بیں ہوتے کہ آل محدال میں سے کھائے جو چھوڑ کرجاتے ہیں وہ صدقہ ہے،اللہ کی مشیت کے خلاف میں نے بھی کھی ہیں کیا پھرآپ نے فرمایا کہ: آپ کی بیعت کا وقت عشاء ہے ہی جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ظہر کی نماز پڑھائی آپ لوگوں کے پاس تشریف لائے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جوعذر تھا وہ پیش کیا پھر حضرت على رضى الله عنه كهر به وي اور حضرت ابو بكر رضى الله عنه كاذكركيااور

<sup>(</sup>١) - تخريج فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص ٢٦٢

آپ کی فضیلت وسبقت کو بیان کیا پھر کھڑ ۔۔ وئے ورآپ رشی الندعنہ کی بیعت کی تو اور کا ہوں کی الندعنہ کی بیعت کی تو لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آگے اور عرض کرنے لگے: آپ نے بہت اچھا کیا اور درست سمت اختیار کی۔

#### فوائدروايت

کی حضرت علی رضی الله عند نے کسی وقت بھی حضرت ابو بکر رضی الله عنه کی بیعت کا انکار نہیں کیا۔

کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی اولا دے بڑھ کر حضور منافیقیم کی اولا دے م محبت کرتے تھے۔

الله عنه نے خودعذر پیش کیا۔

اکبرگی عظمت بیان کی ۔

الله عنه کی بیمی جائے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کریں۔

کی حضرت علی رضی الله عند کے اس فیصلہ کولوگوں نے درست اور اجھا فیصلہ قرار دیا۔ دیا۔

#### طائرانەنظر

کسی کے خیالات کی ترجمانی کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتا جب تک کہ صاحب تصورخود اس کواپنے قول و بعل سے واضح نہ کردے مثال کے طور پراگر کوئی عدالت کسی کواس بات کی سزادے کہ فلاں شخص فلاں کے بارے میں غلط کیوں سوچ عدالت کسی کواس بات کی سزادے کہ فلاں شخص فلاں کے بارے میں غلط کیوں سوچ

رہاتھا تو وہ عدالت خود مجرم بن جائے گی کیونکہ کوئی عدالت یا شخص بینیں بناسکتے کہ کوئی

کیا سو چتا ہے ما سوائے اس کے کہ کوئی قرینہ دلالت کر رہا ہو یہ زعم باطل ہے کہ حضرت
علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر کے بارے میں نہ جانے کیا خیالات رکھتے ہوں گے یہ
ساری کی ساری کتاب آپ کرم اللہ و جہہ کے خیالات کی ترجمان ہے جس کے بعد
شک وشبہ کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔

# حضرت ابوبكررضي الله عنه كي افضليت مين شك نهين

#### عبدخرزماتے ہیں:

قلت لعلى من خير الناس بعد النبى الناس؟ قَالَ ؟ قال الذي لا نشك فيه والحمد لله : ابو بكربن ابى قحافة قال : قلت ثم من ؟ قال الذي لا نشك فيه والحمد الله عمر بن الخطاب. (١)

ترجمہ: میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا نبی کریم منافیظ کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ جس میں جمیں کوئی شک نہیں اور الحمد للہ وہ ابو بکر ابو قیاف میں پھر میں نے کہا پھر کون؟ تو فرمایا: وہ جس میں کوئی شک نہیں اور الحمد للہ وہ عمر بن الخطاب ہیں۔

وصی الله بن محمد عباس نے اس کی سند کوشس کہا ہے۔

## فوا ئدروايت

ابوبكر، نى كريم مانتيان كا بعدلوگوں ميں سب سے بہتر ہيں۔

ا ب كى خلافت اورعظمت ميں كوئى شك نہيں۔

كالمدينة كبرآب كالمعتدي الله عندن المدينة كبرآب كاعظمت كوبيان فرمايا

<sup>(</sup>١) - تخريج فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ص٢٦٤

### طائرانهنظر

جب الله کی طرف سے کسی نعمت کا حصول یا راحت نصیب ہوتی ہے تو اس کے جواب میں یا کسی اچھے فعل کے آغاز سے قبل الحمد لله کہا جاتا ہے ویکھنا ہے ہے کہ یہاں معاملہ کیا ہے؟ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات کی بات کی جائے تو بھی الحمد لله آپ الله کی نعمت ہیں، اگر آپ کے ذکر جمیل کی بات کی جائے تو ایک اچھے پہلو کا آغاز ہے۔ ہرا عتبار سے دیکھا جائے تو الحمد لله کہنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کمال درجہ فراست ہے جس میں اللہ کی نعمت کا شیکر بھی ادا ہو گیا اور ان کے اسم گرامی کمال درجہ فراست ہے جس میں اللہ کی نعمت کا شیکر بھی ادا ہو گیا اور ان کے اسم گرامی سے پہلے اللہ کی تعریف بیان ہوگئی۔

### سب سے پہلے مسلمان

حضرت على رضى الله عنه فرماتے ہيں:

اول من اسلم من الرجال ابوبكر . خرجه ابن السمان في الموافقة. (1)

ترجمہ: مردوں میں مب سے پہلے ابو بکر اسلام لائے۔ بیردوایت ابراہیم نخعی اور محمد بن سرین سے بھی سیح سند کے ساتھ مردی ہے۔ (۲) امام ابن کثیر کہتے ہیں:

والصحيح ان عليا اول من اسلم من الغلمان .... وابو بكر الصديق اول من اسلم من الرجال الاحرار .(٣) الصديق اول من اسلم من الرجال الاحرار .(٣) حج يه به كرحفرت على بها شخص بين جو بجول مين ايمان لائے اور ابو بكر صد يق آزادم دول مين سب بها ايمان لائے۔

#### فوائدروايت

الله عند كتبول الله عند كتبول اسلام مين سبقت كاثبوت

<sup>(</sup>١)-الرياض النضرة ١/٥٦

<sup>(</sup>٢)-الرياض النضرة مع تخريجه ص ٢٢٤

<sup>(</sup>٣) - البداية و النهاية ٧ / ٢٢٢

### حضرت ابوبكر صنى الله عندمردول مين سب سے بہلے اسلام لے كرآئے۔

#### طائرانهنظر

کنی نے کہا حفزت خدیجہ رضی اللہ عنہاسب سے پہلے ایمان لا تیں، کی نے کہا حفزت ابو بکر نے کہا حفزت اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، کی نے کہا حفزت زید بن حارث صدیق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، کی نے کہا حضرت زید بن حارث سب سے پہلے ایمان لائے میں کا نظار تھا کہ کون سب سے پہلے ایمان لائے سب کوکسی تحقیق کا انظار تھا کہ کون سب سے پہلے ایمان لایا اللہ تعالی، امام الائمہ امام ابو حنیفہ کو جزاد ہے جن کے بارے میں امام اشافعی نے فرمایا کہ لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ کے مختاج ہیں۔

امام ابوحنیفہ کی تحقیق نے بیمشکل آسان کردی ، آپ نے فرمایا عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ، بچوں میں حضرت علی ، بڑوں میں حضرت اللہ عنہا ، بچوں میں حضرت اللہ عنہا ، ابو بکراور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ اسلام لائے۔

اس تحقیق کی رو ہے کسی کو بھی اول مسلمان کہنا غلط نہیں لیکن اس روایت میں الرجال کے الفاظ ذکر کیے گئے ہیں جو نہ تو بچوں کے لیے اور نہ ہی غلاموں کے لیے عموی طور پر استعال ہوتے ہیں بلکہ آزاد مردوں کے لیے لائے جاتے ہیں علاوہ ازیں امام ابن کثیر کے قول (رجال احرار یعنی آزاد مرد) ہے بھی یہ مفہوم سمجھ میں آرہا

### . حيار چيزو<u>ل مين</u> سبقيت

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنه كابيان ہے كه:

لما ولى على بن ابى طالب قال له رجل يا امير المؤمنين كيف تخطاك المهاجرون الى ابى بكر رضى الله عنه وانت اكرم منقبة واقدم سابقة فقال له لو لا امير المؤمنين عائذه الله لقتلك و لئن بقيت لتأتينك روعة حصرا ويحك ان ابا بكر سبقنى الى اربع لم اتهن ولم اعتض منهن الى مرافقة الغار والى تقدم الهجرة وانى آمنت صغيرا و المن كبيرا و الى اقام الصلوة (1)

ترجمہ: جب حضرت علی بضی الله عنه خلیفہ نام ردہوئے تو ایک شخص کہنے لگا اے امیر المؤمنین مہاجرین نے کیسے آپ پر ابو بکر کوتر جج دی حالا نکہ آپ زیادہ معزز ومقدم ہیں تو حضرت علی رضی الله عنه نے فر مایا: اگر امیر المؤمنین کو الله تعالی تیرے قبل کی اجازت دیتا تو تحقیق کی دیتا تو تحقیق کی دیتا تو تحقیق کی دیتا تو تحقیق کی دیتا اور اگر تو زندہ رہا تو تجھ پر ہمیشہ خوف طاری رہے گا، تیری ہلاکت ہو! ابو بکر چار چیزوں میں مجھ سے سبقت لے جو میں نہ کر سکانہ کر سکوں گا:

﴿ عَارِ مِينِ رَفَا قَدِتِ نَبُوى مَنْ الْجَيْمُ ''

المرت مين تقزيم

<sup>(</sup>۱) - فيضائل ابني بكر العشاري ۱/۳، كنز العمال ۱۳/۱ه، جامع الأحاديث

کے۔میں بجین میں ایمان لایا اوروہ ادھیڑعمر میں ہے۔ کے ۔لوگوں کونماز پڑھانے میں (امامت میں)

روایت کے آخری حصے کی تائید قرآن وحدیث سے ہور ہی ہے، ہجرت اور غار میں رفاقت نبوی طاقیم ، قرآن کریم سے ، اور آخر الذکر دونوں کی تائید رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْمِ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَ

#### فوائدروايت

الله عنه کے عہد خلافت کا واقعہ ہے۔

المحدخوشامد پرستوں کی ندمت۔

الله عنه الله عنه الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه مجها

الله عند المرصى الله عند

المارناراضكي فرماكر شكوك وشبهات كاازاله كيا\_

الله عنه کوجار جن میں اللہ عنه کوجار چیز ول میں خود ہے مقدم سمجھا۔ اللہ عنه کوخود سے افضل سمجھا۔

### طائران نظر

خلیفہ وُقت ہو، سابق (Former) خلیفہ کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کے لئے تیار نہ ہو، جو بات کر ہے اسے تل کی دھمکی دی جائے بیہ چند و جو ہات کی بنیاد پر ہوسکتا ہے،

الميني والمنتنى

الكار حدود شراعت كالتحفظ

المراعبده خلافت كاتحفظ \_

این مابعد خلیفہ کے لئے درس۔

اورائمان دارلوگوں کے مقام ومرتبہ کا تحفظ۔

اعتراض کرنے والوں کی زبان بندی۔

یبال حفرت علی رضی اللہ عنہ کے فصیحانہ جملے قابل غور ہیں، لفظ قبل کے شروع میں لام تاکید اور لفظ وی کا استعال آپ کے غم وغصہ کا اظہار ہے، یہاں ایک اور بات قابل غور ہے کہ: وی کا معنی ہمدردی بھی آتا ہے اور ہلا کت بھی اور قرآن کریم میں جو ویل کی اصطلاح استعال کی گئی ہے اس کے مطابق اس سے مرادجہنم کا گڑھا ہے مگر قرینہ و کلام سے اندازہ لگایا جائے گا، آیا یہ بمدردی کے معنی میں ہے؟؟ تویاد رکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انداز تکلم اس کے بالکل برعمس ہے اس لئے یہ لفظ ہمدردی کے معنی میں استعال نہیں ہوگا۔

حفرت علی رضی اللہ عنہ نے مقام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پرایسے دلائل پیش کے ہیں جن کا افکار نہیں کیا جا سکتا اور آپ کے دلائل قرآن کریم اور سنت ثابتہ ہے ماخوذ ہیں حالانکہ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آپ کا فر مان مبارک بھی جحت ہے جس طرح کہ نبی کریم سن پینوڈ نے زمر مایا:

علیکم بسنتی و سنة المخلفاء الراشدین. ترجمه: تم پرمیر ااور خلفائے راشدین کاطریقدا ازم ہے

حضرت ابو بكرصد يق رضى الله عنه كى سياليى خصوصيات بين:

ارمين رفافت إنبوى مَثَالِيَّامُ "

الجرت میں تقذیم

ا وهيرعمر مين اسلام مين تقذيم

المحداد كول كونماز برطانے ميں (امامت ميں) تقذيم

جوکسی اور کونصیب نه ہوئیں، نه ہوئیں گی، ایسی خصوصیات برمختلف صحابہ کرام نے رشک اور برملا رشک کا اظہار بھی کیا، ان خصوصیات کی بنا پر آپ کو ہمیشہ امتیازی خصوصیات سے خض کیا جاتار ہااور تاقیامت کیا جائے گا۔

## امامت ونفتزيم صديق اكبررضي التدعنه

#### حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں:

ترجمہ: رسول اللہ مُنَافِیَا نے ابو بکر کومصلی امامت پر کھڑا کیا، آپ نے لوگوں کونماز پڑھائی حالانکہ، میں وہاں ہی تھا، غائب نہیں تھا، میں صحیح تھا بیار نہیں تھا، اگر آپ مجھے آگے مالانکہ، میں وہاں ہی تھا، غائب نہیں تھا، میں صحیح تھا بیار نہیں تھا، اگر آپ مجھے آگے کرنا جائے تو کر دیتے ،ہم ان سے اپنے دنیاوی معاملات کے لئے راضی ہوگے جن سے رسول اللہ مُنَافِیَا ہمارے دین معاملات کے لئے راضی ہوئے۔

#### فوا ئدروايت

محضرت ابو بکرصد لیق رضی الله عنه عهد رسالت میں ہی امت کے امام تھے۔ رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ مِنْ اللهِ عَنْ مِنْ الله عنه کی اقتداء میں نماز ادا فر مائی ۔ محضرت علی رضی الله عنه کی امامت و تقدیم صدیق اکبر رضی الله عنه میں رضا۔

<sup>(</sup>۱) - اسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الاثير ۱٤٩/۲، فضائل الخلفاء الراشدين لابي نعيم ١/٥/١، الرياض النضرة ض١٧٧

#### طائرنەنظر

انداز کلام ہمیشہ کلام کی اہمیت کو واضح کرتا ہے اگر کلام دلائل کے ساتھ ہوتو پختگی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کلام انتہائی فکر انگیز ہے کیوں کہ آپ نے پہلے اپنی حاضری کا ثبوت پیش کیا جوا کیہ گواہی کی صورت ہے، پھراپی گواہی ہے صورت ہے، پھراپی گواہی ہے سہلے لام تاکیداور حروف مشبہ بالفعل بالتحقیق ذکر کرکے کلام کومزید پختہ کیا پھراپی تندری کا ذکر کیا، مقصد میتھا کہ میں وہاں موجود تھا اور پورے ہوش وحواس کے ساتھ دیکھ رہا تھا کہ رسول اللہ عن اللہ عنہ کا امامت کے ساتھ دیکھ رہا تھا کہ رسول اللہ عن قبلہ نے جناب صدیق اکر رضی اللہ عنہ کا امامت کے لئے انتخاب فر مایا اور مجھے آگر چا ہے تو آگے کرتے مگر نہیں کیا تو جور سول اللہ علیج کی رضا تھی ہماری بھی وہی رضا ہے، ہم صدیق آگر رضی اللہ عنہ کی امامت کو تسلیم کرتے ہیں پس حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت کو تسلیم ہیں پس حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت کو تسلیم کیا اور ہمیشہ کے لئے کیا پھر اس پر قائم رہے۔

اورآپ کی بیایک مجتمدان کاوش تھی کہ آپ نے دینی معاملہ کو دنیاوی معاملہ لیکھ نیا ہے کہ تعاملہ کو دنیا وی معاملہ لیک معاملہ کو تیاں کر لیمنی اللہ عنہ کی امامت میں نقذیم پرخلافت کی نقذیم کو قیاس کر کے امت مسلمہ کے لئے ایک اہم مسئلہ کا استنباط فر مایا ، جس سے تمام پیچید گیاں دور ہو گئیں۔

جو بات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نصور میں آئی وہ کئی صحابہ کرام کے ذہن میں ہوگی اس کے ذہن میں ہوگی اس کئے انہوں نے کسی پس و پیش کے بغیر آپ کی امامت وخلافت کو تسلیم کرنے میں آمادگی ظاہر کی ۔

## صديق اكبركي صدافت تفسيرعلى رضى اللهعنهما كى روشني ميں

آیت کریمه کی تفییر دعنرت علی رضی الله عند کی زبان اقدی ہے:
والذی جاء بالصدق و صدق به ....الآیة

عن على رضى الله عنه في قوله : (والذي جاء بالصدق)،قال : محمد الله عنه في أبقال : محمد الله عنه ( ا ) . قال : ابو بكر رضى الله عنه ( ا )

ترجمہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جوصد ق لے کرآئے اس سے مراد محمد ملی اللہ عنہ ہیں۔ اس کوامام بزار نے مسند میں بھی روایت کیا ہے، اور بیروایت حسن ہے۔

فوا كدروايت

اللہ علی میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صدافت۔ اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو دین اسلام کی تقیدیق کرنے والا قر ار دیا۔

<sup>(</sup>۱)-تفسير ابن جرير ۲۱/۰۲۰،الجامع لاحكام القرآن للقرطبی ۱۰/۹۰۰ تفسير كبير ۱۳/۲۰۳،بحر العلوم ۱/۹۰۱،النكت والعيون ۱/۵۱،فتح القدير الكشف والبيان ۱۱/۳۳۲، زاد المسير ۱/۸۳/۱،تفسير مجمع البيان ۲۰۱۸ الطبرسی ص۲۰۱

#### طائرانەنظر

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ طابیقیم کی ہر بات کی تصدیق کی، قبول اسلام کے بعد بھی رسول اللہ طابیقیم سے دلیل طلب نہیں کی آپ طاب اللہ طابقیم سے دلیل طلب نہیں کی آپ طابقیم سے جو سنادل وجان سے قبول کرلیا جا ہے اس کا مشاہدہ کیا ہویا نہ، ہرفر مان کی تقید نق کی۔

واقعہ اسراء کے متعلق آپ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا،آپ کے صاحب (محمہ سُلَیْظِم) نے کہا ہے، وہ ایک ہی رات میں بیت المقدس کی سیر کر کے واپس آگئے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فر مایا: کیا واقعی انہوں نے کہا ہے؟؟ وہ بولے ہاں،آپ نے فر مایا: گیا واقعی انہوں نے کہا ہے؟؟ وہ بولے ہاں،آپ نے فر مایا: گرانہوں نے بچے فر مایا، پھر انہوں نے کہا: کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک رات میں واپس آگئے؟ تو آپ انہوں نے فر مایا: میں اس سے دور کی بھی تصدیق کروں گا، میں تو آسان کی خبر وں کی بھی تصدیق کروں گا، میں تو آسان کی خبر وں کی بھی تصدیق کروں گا، میں تو آسان کی خبر وں کی بھی تصدیق کروں گا، میں تو آسان کی خبر وں کی بھی تصدیق کروں گا، میں تو آسان کی خبر وں کی بھی تصدیق کروں گا، میں تو آسان کی خبر وں گی بھی تصدیق کروں گا، میں تو آسان کی خبر وں گی بھی تصدیق کروں گا، میں تو آسان کی خبر وں گی بھی تصدیق کرتا ہوں۔

#### بأبسوم

زیرنظر باب میں جوروایات ذکر کی گئی ہیں ان کی صحت وضعف پر کوئی تھم نہیں لگایا گیا،ان کومطلقا ذکر کر دیا گیا ہے۔اگر کوئی محقق استحقیق کے لیے کوشاں ہو گاتو وہ دعاؤں میں شامل ہوگا۔

#### امين وبادى ومهدى اورراهنما

حضرت علی رضی اللّٰدعنہ ہے ایک شخص نے حضرت ابوبکر وعمر رضی اللّٰدعنہ ا کے بارے میں یو چھاتو آپ نے فرمایا:

کانا امینین هادیین مهدین رشیدین موشدین مفلحین (۱)
ترجمه: وه دونول امانت دار تھ، ہدایت دینے والے تھ، ہدایت یافتہ تھ، راه
دکھانے والے تھ، راه ہدایت کے واقف تھ، فلاح یافتہ تھے۔

#### فوا كدروايت

امانت دار لیمی جو بھی آپ کے پاس امانت رکھی جاتی آپ اس میں خیانت نہ کرتے۔

🖈 آپ مسلمانوں کے ظیم راہنما تھے۔

تب مرشد کامل تھے۔

<sup>(</sup>۱) - فضائل ابى بكر للعشارى ۱/۱۱ كنز العمال ۲٦/۱۳ جامع الإحاديث ٢٩٤/٣٠

#### طائرانهنظر

امانت دارات کہاجاتا ہے جوامانت میں خیانت نہ کرے جس طرح رسول الله مَنَا يَيْنِ نِهِ بَجِرت كِموقع بِرلوكول كَي امانتين حضرت على رضي الله عنه كے سپر دكيس جن كى وجه سے آپ رضى الله عنه كوامين كہا جاتا ہے، اس ميں كوئى شك نہيں حضرت ابو بكرصد يق رضى الله عنه رسول الله مَنْ يَنْيَا كَ الله عنه عنه عنه الله ع نیاز ہوں یا آپ من الیم کی حاکمیت کے بعد خلافت کی امانت ہوآب کوامین کہا جانااس بات پرواضح دلیل ہے کہ آپ نے کسی امانت میں خیانت نہیں کی جاہے وہ باغ فدک بی کیوں نہ ہو، کیوں کہ ایک بار بھی خیانت کرنے والے کو بھی بھی امین نہیں کہا جاسکتاای کیے آپ کے امین ہونے کی گواہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دی۔ اور ہادی اس محض کوکہا جاتا ہے جورا ہنمائی کرے آپ نے اسلامی تعلیمات میں لوگوں کی الیمی را ہنمائی فرمائی کہ انہیں کفر کی دلدل میں تھنسنے سے بچالیا کیوں کہ اس فتنہ ارتداد کی وجہ سے بہت سے لوگوں کے مرتد ہونے کا خدشہ تھا آپ نے ان نازك كمحات ميں بعض لوگوں كے ايمان كى دُوبتى ہوئى تشتى كوسہاراديا۔

## مؤمن کے دل میں محبت علی اور بغض ابو بکر وغمر جمع نہیں ہو سکتے

#### ابو جيفه ڪهتے ہيں:

دخلت على على رضى الله عنه في بيته فقلت يا خيرالناس بعد رسول الله عَلَيْكُم، فقال : مهلا ويحك يا ابا جحيفة الا اخبرك بخيرالناس بعد رسول الله عَلَيْكُم ؟ ابوبكر و عمرويحك يا ابا جحيفة لا يختمع حبى و بغض ابى بكرو عمر في قلب مؤمن . (١)

ترجمہ: میں حضرت علی رضی اللہ کے گھر گیا، عرض کی اے رسول اللہ مَا اَلَّهُ مَا اَللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اِللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا الللّٰهِ مَا اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللللّٰمِلْمُلْمُلْمُلْمُ اللّٰمِلْمُلْمُلْمُ اللللللّٰمُ الللللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰلِمِ

<sup>(</sup>۱)-المعجم الاوسط للطبراني ۹/۱۲۰ الشريعة للآجرى ه/۲۰ مجمع الزوائد ٤/٨٠ كنز العمال ٢٠/١، تاريخ الخلفاء ١/٣٢، تاريخ الخلفاء ١/٣٠، تاريخ دمشق ٣٥٦/٣٠

## سب سے افضل سب سے بہتر

ابوجیفه بیان کرتے ہیں کہ:

كنت ارى ان عليا رضى الله عنه افضل الناس بعد رسول اللهُ مَنْ يَنْ إِلَهُ مَنْ الْحَدِيث، قلت: لا والله يا امير المؤمنين انى لم اكن ارى ان احدا من المسلمين بعد رسول الله مَنْ الشَّعْيَامُ افسل منك، قال: افيلا احدثك بافضل الناس كان بعد رسول الله مَنْ يَثِيمَ، قال: قلت : بلى فقال: ابوبكر رضى الله عنه فقال: افلا اخبرك بخير الناس كان بعد رسول اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عنه . (١) ترجمہ: میں بہی سمجھتا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عندرسول اللہ منافیظم کے بعدلوگوں میں سب سے اصل ہیں ۔۔۔ میں نے کہا: اے امیر المؤمنین میرانہیں خیال کہ رسول الله مَنَا يُنْفِرُ كے بعدمسلمانوں میں كوئى آب سے افضل ہو، آب رضى الله عندنے فرمایا: کیا میں تجھے رسول اللہ منافیا کے بعد لوگوں میں سب سے افضل شخص بناؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں ،تو آب نے فرمایا: ابو بررضی اللہ عند، کیا میں تھے رسول الله مَنَا يَيْنِمُ اورابو بكركے بعدلوگوں میں سب سے بہتر شخص نہ بناؤں؟، میں نے کہا: ہاں تو فرمایا:عمر رضی الله عنه

<sup>(</sup>١) - المسند لاحمد بن حنبل ١٨/٣ ا، السنة لعبد الله ٢٠٠٠

## ابوبكررضى الله عنه ہر بھلائی میں آگے

حضرت على رضى الله عنه فرمات بين:

والذي نفسي بيده ما استبقنا الى خير قط الا سبقنا اليه الموبكر . (١)

ترجمہ: اللہ کی قتم جس کے قصہ قدرت میں میری جان ہے ہر بھلائی کی طرف ہم نے ہمیشہ ابو بکر کو ہی آ گے بڑھتے ہوئے پایا۔

ابوبکروعمرصی اللہ عنہمالوگوں کے لیے آسانی جائے تھے ابزی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ

ان ابا بكر و عمر كانا في جنازة يمشيان امامها و على يمشي خلفها يمشي خلفها يمشي خلفها انهما قد علماان المشي خلفها افضل ولكنهما سهلان يسهلان على الناس. (٢)

ترجمه: بالوبكروعمرض الله عنماايك جنازه مين آكے اور حضرت على بيجھے

<sup>(</sup>١)-المعجم الاوسط للطبراني ٥/ ٢٣١

<sup>(</sup>۲) - مسند البرار ۱ / ۳۲۰ الاوسط لابن منذر ۹ / ۲۰۹۸ بالفاظ مختلفة، معجم ابن الاعرابي ۲/۱۸۲

چل رہے تھے میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتایا، آپ نے فر مایا: دونوں جانتے ہیں، پیچھے چلنا افضل ہے کیکن دونوں لوگوں کے لئے آسانی چاہتے تھے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں:

سألت على بن ابى طالب فقلت يا ابا الحسن ايهما افضل المشى خلف الجنازة او امامها فقال يا ابا سعيد و مثلك يسأل عن هذا فقلت ومن يسأل عن هذا الا مثلى انى رأيت ابا بكر و عمر يمشيان امامها فقال رحمهما الله وغفرلهما اما والله لقد سمعا كما سمعنا ولكنهما كانا سهلين يحبان السهولة . الخ . (١)

ترجمہ: میں نے علی بن ابی طالب سے سوال کیا: اے ابوالحن جنازہ کے پیچھے چلنا افضل ہے یا آ گے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا: اے ابوسعیدای طرح کا سوال پوچھا گیا تو میں نے عرض کی کس نے میری طرح کا سوال پوچھا؟ میں نے تو ابو بکر وعمر کو جنازہ کے آگے چلتا ہواد یکھا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا: اللہ تعالی ان پرحم فر مائے اور ان کی بخشش فر مائے اللہ کی قتم انہوں نے بھی وہ ہی سنا جو ہم نے سنا پرحم فر مائے اور ان کی بخشش فر مائے اللہ کی قتم انہوں نے بھی وہ ہی سنا جو ہم نے سنا کی وہ کو ساجو ہم نے سنا جو ہم نے سنا ہوں کی خاطر سہولت و آسانی کو بحوب جانتے تھے۔

<sup>(</sup>۱) – مسند البزار ۱/۱۱۲

# حضرت ابوبكررضي اللدعنة بنتي بين

حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں:

ان النبى مَنْ اللهِ كَان على حراء فتحرك، فقال: عشرة فى المجنة، ابو بكر، وعمر، وعثمان، وعلى، وطلحة، وعبد الرحمن و سعد و سعيد بن زيدرضى الله عنهم اجمعين (١) ترجمه: بي شك نبى كريم مَنْ اللهُ عَنهم عارِماء برضي قو آب مَنْ اللهُ عَنْم عارِماء برضي قو آب مَنْ اللهُ عَنْم بين ابو بكر، وعمر، وعثمان، وعلى، وطلحة ، وعبد الرحمٰن وسعد اور سعيد بن زيدرضى الله عنهم بمعد

حضرت ابو بكررضى الله عنه نے رسول الله منافظ كاطريقه بى اينايا

عبدالرحل بن الى لىلى فرمات بيل كه:

میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا آب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

اجتمعت انا، و فاطمة، والعباس، و زيد بن حارثة، فقال العباس: يا رسول الله مَنْ الله عليم كبرت سنى، ورق عنظمى، و كثرت

<sup>(</sup>١)-المسند البزار ١/٠٥٠

مئونتى، فان رايت يا رسول الله عَلَيْمُ ان تامرلى بكذا و كذا وسقا من طعام، فافعل؟ فقال رسول الله عَلَيْمُ : افعل، فقال زيد بن حارثة : يا رسول الله عَلَيْمُ كنت اعطيتنى ارضا، كان معيشتى منها، ثم قبضتها، فان رايت ان تردها على، فقال رسول الله عَلَيْمُ نفعل ذاك، فقلت يا رسول الله و عَلَيْمُ ان رايت ان تولينى هذا الحق الذى جعله الله فى كتابه من هذا الخمس فاقسمه فى مقامك كى لا ينازعنى احد بعدك فافعل فقال رسول الله عَلَيْمُ بنفعل ذاك، فؤلانيه رسول الله عَلَيْمُ بنفعل ذاك، فؤلانيه رسول الله عَلَيْمُ بنفعل ذاك، فؤلانيه رسول الله عَلَيْمُ بنفسمته فى حياته ثم ولانيه ابوبكر رضى الله عنه فقسمته . (١)

ترجمہ: میں، فاطمۃ عباس اور زید بن حارثہ اکتھے ہوئے، حضرت عباس نے عرض کی یا رسول اللہ علی خری عمر کافی گزر چکی ہے میری ہڈیاں بھی کمزور ہو چکی ہیں، مشقت بھی بہت ہے، اگر آپ کو مناسب لگے تو میرے لیے اس، اس طرح کھانے کے ایک وسی کا تھم فرمادیں تو کیا میں ایسا کرلوں ؟ تو آپ نے فرمایا: کرلیں، پھر زید بن حارثہ نے عرض کی: یارسول اللہ علی آپ نے مجھے زمین عطافر مائی میری معیشت بھی اس سے تھی پھر آپ نے واپس لے لی اگر بہتر لگے تو آپ مجھے لوٹا دیں، رسول اللہ علی آپ کے بھر میں (حضرت علی رضی اللہ عنہ) نے اللہ علی آپ کے مجھے اللہ علی کا مقرر کردہ خمس میں سے مل جائے تو آپ کی عرض کی: یارسول اللہ علی آپ کے مجھے اللہ تعالی کا مقرر کردہ خمس میں سے مل جائے تو آپ کی عرض کی: یارسول اللہ علی آپ کے اللہ علی کا مقرر کردہ خمس میں سے مل جائے تو آپ کی عبلہ میں اس کو تقسیم کر دیا کروں تا کہ آپ کے بعد مجھے سے کوئی جھڑ انہ کرے عبلہ میں اس کو تقسیم کر دیا کروں تا کہ آپ کے بعد مجھے سے کوئی جھڑ انہ کرے

<sup>(</sup>١) - مسند البزار ١ / ٣٨٦، الأمؤال لابن زنجوية ٣ / ٤٣

آپ مَنْ اِنْ اِنْ اِنَا الله الله الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ ا

### لوگول میں سب سے بہادر

حضرت على رضى الله عندنے خطبه دیتے ہوئے ارشا دفر مایا:

ايها الناس اخبروني باشجع الناس قالوا او قال قلنا يا امير المؤمنين قال اما انى ما بارزت احداالا انتصفت منه ولكن اخبروني باشجع الناس قالوا لا نعلم فمن قال: ابوبكر رضى الله عنه لما كان يوم بدرجعلنا لرسول الله تَلْقِيم عريشا، فقلنا: من يكون مع رسول اللهُ كَاللَّهُ كَاللَّهُ عَلَيْهِ الله احد من المشركين فوالله ما دنا منه الا ابو بكر شاهرابالسيف على راس رسول الله تَالِيمُ الله على اليه احد الا اهوى اليه فهذا اشجع الناس فقال على :ولقد رايت رسول الله تَا يَكُمُ و اخذته قريس فهذا يسجاه وهذا يتلتله وهم يقولون انت الذي جعلت الآلهة الها واحدًا قبال : فوالله ما دنا منه احد الاابو بكر يضرب هذا و يجاه هدا ويلتلتل هذاوهو يقول ويلكم اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله ثم رفع على بسردة كسانست عليه فبكى حتى اخضلت لحيته ثم قال: انشدكم بالله امؤمن آل فرعون خير ام ابوبكرفسكت القوم فقال: الا تسجيبوني فوالله لساعة من ابي بكرخير من مل ء الارض من

مؤمن آل فرعون ذاك رجل كتم ايمانه و هذا رجل اعلن ايمانه. (١) ترجمہ: اےلوگو: مجھے میہ بتاؤ کہلوگوں میں سب سے بہادرکون ہے؟ وہ کہنے لگے آپ ہیں، تو آپ نے فرمایا لیکن میں نے جس سے بھی مقابلہ کیا اس سے انتقام لے لیا مجھے بہادر محض کا بتا کیں ، انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم کہ کون ہے تو آپ رضی الله عندنے فرمایا: ابوبکر ہیں، جب بدر کے دن رسول الله منافیق کے لیے ہم نے خیمہ لگایا اور کہا،کون ہے جو رسول الله منافق کے پاس رے تا کہ کوئی مشرک قریب نہ آئے،اللد کی متم ابو بکر ہی تلوار سونت کر بلند کرتے ہوئے رسول الله منافقیم کے قریب آ كتے، پھر جو بھی قريب آتا آپ اس سے مقابلہ كرتے، يہ ہيں سب لوگوں ميں سے بهادروشجاعت والی شخصیت (لیمنی حضرت ابو بکر صدیق) پھر حضرت علی فرماتے ہیں ، میں نے رسول الله منافیظم کواس حال میں دیکھا کہ قریش نے آپ کو پکڑا ہوا ہے بھی ادهر بھی ادھر تھینچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے سب خدا ور کوایک ہی خدا بنالیا، پھر فرماتے ہیں: اللہ کی مشم حضرت ابو بکر کے سواکوئی بھی قریب نہ ہوا، آپ رضی اللہ عنہ مجهی ایک کومارتے بھی دوسرے کو پکڑ کر تھیٹتے اور کہتے: بتمہاری تاہی ہوتم ایسے تفق کو ماردے ہوجو کہتا ہے کہ میرارب اللہ ہے، پھرجوآپ پر جا در تھی وہ آپ نے پکڑی اور روتے ہی جارہے تھے، یہاں تک کرریش مبارک تر ہوگئی، پھر حضرت علی نے فرمایا: میں تم کوشم دیتا ہوں اور

<sup>(</sup>۱) - مسند البزار ۱ / ٤٤٤، مجمع الزوائد ۸ / ٣٤٤، كنز العمال ۱۲ / ۲۵، الرياض النضرة : ٣٣

سوال کرتا ہوں کہ: آل فرعون کا مؤمن بہتر ہے یا ابو بکر؟ سب خاموش رہے، تو فر مایا: جواب کیوں نہیں دیتے ؟ اللہ کی قتم ابو بکر کا ایک لمحه آل فرعون کے مؤمن سے بہت بہتر ہے، انہوں نے ایمان چھیایا اور انہوں (ابو بکر) نے ظاہر کیا۔

جس کورسول الله مقارم کریں اسے کون مؤخر کرسکتا ہے حضرت سعید بن میتب فرماتے ہیں :

خرج على بن ابى طالب لبيعة ابى بكر فبايعه فسمع مقالة الانصار فقال على كرم الله وجهه يآيها الناس ايكم يؤخر من قدم رسول الله من السعيد بن المسيب : فجاء على بكلمة لم يات بها احد منهم (1)

ترجمہ: حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عندابو بکر کی بیعت کے لئے حاضر ہوئے،
بیعت کی پھر انصار کی بات سی تو حضرت علی کرم اللہ وجھہ نے فر مایا: اے لوگو: تم انہیں
کیوں مؤخر سمجھتے ہوجن کورسول اللہ مَنَّاتِیْمُ نے مقدم کیا ہے۔

حضرت سعید بن میتب فرمات ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسا کلمہ ارشاد فرمایا جوکسی اور نے ہیں فرمایا۔

<sup>(</sup>۱) - كنز العمال ۱ / ۱۸ منشرح اصول اعتقاد اهل السنة ٦ / ٢٦ مسند اهل بيت ص ٧٠٩

# سب سے معزز وبلند درجہ اور دین کو قائم رکھنے والے

#### حضرت على رضى الله عنه فرماتے ہیں:

ان اكرم الحلق من هذه الامة على الله بعد نبيها وارفعهم درجة ابوبكر لجمعه القرآن بعد رسول الله سَلَيْتَا وقيامه بدين الله مع قديم سوابقه و فضائله . (۱)

ترجمہ: اللہ تعالی کے نزدیک اس امت میں نبی کریم مُثَاثِیَّا کے بعد سب سے معزز اور بلند درجہ ابو بکر ہیں کیوں کہ انہوں نے رسول اللہ مُثَاثِیَّا کے بعد قرآن کریم کوجمع کیا اور بلند درجہ ابو بکر ہیں کیوں کہ انہوں نے رسول اللہ مُثَاثِیَّا کے بعد قرآن کریم کوجمع کیا اور دین کوقائم رکھا با وجوداس کے کہ آپ قبول اسلام اور فضائل میں مقدم ہیں۔

### رسول الله مَنَّالِيَّةً مِ سِيمِ مِنْ البيتِ

#### حضرت السيد بن صفوان صحابي رسول مَنْ النَّيْمُ فرمات بين:

لما توفى ابوبكر رضى الله عنه سجى بثوب فارتجت المدينة بالبكاء و دهش كيوم قبض رسول الله سَلَيْتِهُم و جاء على بن ابى طالب كرم الله وجهه مسترجعا مسرعا وهو يقول اليوم انقطعت

<sup>(</sup>١) - كنز العمال، مسند اهل بيت ٧٠٩

خلافة النبوة حتى وقف على باب البيت الذي هو فيه ابوبكر، فقال: رحمك الله يا ابا بكر كنت اول القوم اسلاما و اخلصهم ايمانا و اشدهم يقينا وانحوفهم لله واعظمهم غناء واحوطهم على رسول الله تَالِيْهِ مَا الله على الاسلام و آمنهم على اصحابه و احسنهم صحبة و افضلهم مناقب و اكثرهم سوابق وارفعهم درجة و اقربهم من رسول الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مُنْ الله مُن الله مُنْ الله مُنْ الله مُن الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُن الله مُن الله مُنْ الله مُن اشرفهم منزلة فجزاك الله عن الاسلام وعن رسوله وعن المسلمين خيرا صدقت رسول الله سَمَ الله عَلَيْمُ حين كذبه الناس فسماك الله في كتابه صديقا فقال: والذي جآء بالصدق محمد و صدق به ابوبكر واسيته حين بخلوا وقمت معه حين عنه قعدوا وصحبته في الشدة اكرم الصحبة والمنزل عليه السكينة رفيقه في الهجرة ومواطن الكربة خلفته فى امته باحسن الخلافة حين ارتدت الناس فقمت بدين الله قياما ما لم يقمه خليفة نبى قط فوثبت حين ضعف اصحابك ونهضت حين وهنوا ولزمت منهاج رسوله ..... وسكت الناس حتى قبضى كلامه ثم بكى اصحاب رسول الله تَالِيْمُ وقبالوا صدقت ياابن عم رسول الله مَنْ الله م

<sup>(</sup>۱) – مسند البزار ۲/۲ – ۲۳

ترجمہ: جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو آپ کو کیڑے میں لیبٹا گیا بھر پورا مدینہ رونے کی آواز سے گونج اٹھا اور الی وہشت تھی جیسی رسول الله مَنَا يَيْنَا كُوصال كو وقت تحقى حضرت على رضى الله عنه جلدى جلدى انا لله و أنا اليه راجعون يرصح ہوئے تشريف لائے اور فرمانے لگے آج خلافت نبوت منقطع ہوگئی حتی کہآب اس گھر کے دروازے پر کھڑے ہوئے جس میں حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ تصے، فرمایا: اے ابو بر اللہ تعالیٰ آب پر رحم کرے آپ سب سے پہلے السلام لائے، ایمان میں سب سے زیادہ مخلص اور یقین میں پختہ، اللہ تعالی سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اورسب سے زیادہ عنی ، رسول الله منافقیم کے معاملہ میں سب سے زیادہ احتیاط کرنے والے، اسلام کی طرف سب سے زیادہ راغب اور اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ امانتدار، اچھی صحبت، اعلی مناقب، سبقت لے جانے والے، بلند ورجهاور رسول الله مَنْ تَلِيمُ كے سب سے زیادہ قریبی ،اور ہدایت ،خلافت ،علامت میں مرتب اوراعتباروالے تھے، اللہ تعالی آپ کواسلام، رسول الله منافقیم اورمسلمانوں سے بھلائی کی بہترین جزادے جب لوگوں نے رسول الله مَالَيْظُم كو جھٹلايا تو آپ نے تقىدىق كى، الله تعالى نے اپنى كتاب ميں آپ كواسم صديق سے موسوم كيا، فرمايا (: والدى جيآء بالصدق) سيمراد محمر من المينا اور وصدق به سيمرادا بوبررضي الله عنه بين، آب نے اس وقت رسول الله مَنْ لَيْنَا كاساتھ دیا جب لوگوں نے تنجوسی كی اورآب اس وفت کھڑے ہوئے جب لوگ بیٹھ گئے ، سخت کھات میں آپ نے ساتھی ہونے کا حق ادا کر دیا، آپ پرسکون نازل کیا گیا، ہجرت اور مشکل مقامات پر

آپ مَنْ اَلَيْمَ کے رفیق دے، امت کے لئے خلافت کا حق ادا کیا، جب لوگ اسلام سے پھرنے گئے تو آپ نے اس طرح قائم رکھا کہ کی نبی کے خلیفہ نے ایسا نہ کیا، آپ نے بہادری کا مظاہرہ کیا جب لوگ کمزور ہونے گئے، جب لوگ ست ہونے گئے تو آپ نے چستی دکھائی، اور رسول الله مَنْ اَلَیْمَ کَا مُور یقہ مبارکہ کولازم پکڑا مونے گئے تو آپ نے چستی دکھائی، اور رسول الله مَنْ اِلَیْمَ کَامِ پورافر مایا پھر صحابہ کرام رضی الله عَنْ مِن رو پڑے اور کہاا ہے رسول الله مَنْ اِلْمَا کے چیاز ادآپ نے پی فر مایا۔

### اسلامی نظام آپ کے سبب سے

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنه فرمات بين:

لسما ندر ابوب کررضی الله عنه الی ذی القصة فی شان اهل الردة و استوی علی راحلته اخذ علی بن ابی طالب بزمام راحلته وقال الردة و استوی علی راحلته اخذ علی بن ابی طالب بزمام راحلته وقال نالی این یا خلیفة رسول الله تُلِیُرُاقول لک ما قال لک رسول الله تُلِیرُاقول لک ما قال لک رسول الله تُلِیرُروم احد، شم سیفک و لا تفجعنا بنفسک و ارجع الی المدینة فوالله لئن فجعنا بک لا یکون للاسلام نظام ابدا. (۱) ترجمه: جب ابو بکروضی الله عنه فتنه ارتداد کے معاملہ کے لئے نگلے، اپنی سواری پر سوار ہوئے تو حضرت علی رضی الله عنه نے آپ کی سواری کی لگام پکڑی اور فرمایا: اے سوار ہوئے تو حضرت علی رضی الله عنه نے آپ کی سواری کی لگام پکڑی اور فرمایا: اے

<sup>(</sup>۱) - كنز العماال ه / ٦٦٥

رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ

## آپ سے اچھا خلیفہ میری آنکھنے نہ دیکھا

حضرت على رضى الله عندرسول الله من الله

فقام مقامه ابوبكر الصديق، فوالله يا معشر المهاجرين ما رايت خليفة احسن اخذا بقائم السيف يوم الردة من ابى بكر الصديق يومئذ قام مقاما احيا الله به سنة النبى تَلْيُّمُ فقال: والله لو منعونى عقالالاجاهدنهم في الله فسمعت و اطعت لابى بكر و علمت ان ذلك خير لي، فخرج من الدنيا خميصا، وكيف لا اقول هذا في ابى بكروابو بكر ثانى اثنين وكانت ابنته ذات النطاقين يعنى اسماء تتنطق بعباء ة له، و تخالف بين راسه وما معها يعنى رغيفين في نطاقها فترو بهما الي محمد تَلِيُمُ وكيف لا اقول هذا، وقد اشترى سبعة ثلاث بهما الي محمد تَلِيمُ وكيف لا اقول هذا، وقد اشترى سبعة ثلاث نسو و و اربعة رجال كلهم او ذي في الله و في رسول الله تَلَيمُ وكان بلال منهم، وتجهز رسول الله تَلْيَمُ بماله ومعه يومئذار بعون الفافد فعها بلال منهم، وتجهز رسول الله تَلْيَمُ بماله ومعه يومئذار بعون الفافد فعها

الى رسول الله مَنْ يَعْمِمُ فهاجر بها الى طيبة. (١)

ترجمه: آپ سَنَا عَيْمَ كَي جُله حضرت ابو بمر خليفه نامز و موت، الله كي تسم اے كروه مهاجرين ابوبكرصد بق رضى الله عنه جيسا بهترين خليفه ميں نے آج تک نہيں ديکھا جس نے فتنہ ارتد او کے موقع پرتلوار تان لی اس دن سے آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رسول الله مَنَا لِينَا كَمُ كُلِم لِقِهِ مباركه كوحيات بخشى ب-حضرت ابوبكر رضى الله عنه نے فرمایا: الله ك فتم اگر جھے ایک رس سے بھی منع كيا گيا تو ميں اس سے الله كى راہ ميں جہاد كروں گا، حضرت علی فرماتے ہیں پس میں نے سنا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اطاعت كى، ميں نے جان ليا كەميرے لئے يهى بہتر ہے، پس آپ دنيا سے بھو كے اور خالى بیث تشریف لے گئے تو کیسے میں ان کی شان بیان نہ کروں، حضرت ابو بکر لقب ثانی اثنین سے ملقب تھے، آپ کی بیٹی (حضرت اساء) ذات النطاقین سے ملقب تھیں، آپ رضی الله عنهانے ڈو بیٹے کے کناروں کے ساتھ روٹیاں باندھ دیں، رات کے وفت رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَمُ مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عنه نے سات لوگوں میں سے تین عورتوں اور جارمردوں کوآزاد کروایا،ان سب کوذات بارى تعالى اوررسول الله من الينام الله من الينان لانے كى وجه سے تكليف دى كئى، ان ميں سے بلال بھی تھے آپ نے اپنے مال کے ساتھ جالیس ہزار اور جو کھے یاس تھا جنگ کی تیاری کے لئے رسول الله من الله من الله من الله من الله مدينه طيب كى طرف ہجرت مجھی کی۔

<sup>. (</sup>۱) – كنز العمال ٥٠٠٠٧

# حضرت ابوبكررضى التدعنه كى بيعت سے انكار بيل كيا

#### امام محد بن سرين فرمات بين:

لما بویع ابوبكر أبطأ على عن بیته، وجلس فى بیته فبعث الیه ابوبكر ما ابطأ بك عنى أكرهت امارتى؟ فقال على: ما كرهت امارتك ولكنى آلیت الا أرتدى ردائى الا الى صلاة حتى اجمع القرآن. (۱)

ترجمہ: جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی گئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تاخیر ہوئی اور گھر میں ہی رہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو آپ کے پاس بھیجا اور فر مایا، کس وجہ سے میر کی بیعت میں تاخیر ہے؟ کیا میر کی امار ۃ ناپیند ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا: میں نے آپ کی خلافت کو ناپیند نہیں کیا لیکن میں نے تب کی خلافت کو ناپیند نہیں کیا لیکن میں نے تشم کھالی تھی کہ جب تک قر آن کر یم جمع نہ کر لوں تب تک نماز کے علاوہ بھی جا در نہیں اور ھاؤں گا۔

<sup>(</sup>١) - الاستيعاب في معرفة الاصحاب ١/٢٩٨/ الرياض النضرة ١/٧/١

# التدنعالي كيزد كيابوبكررضي التدعندس سيهبز

#### حضرت على رضى الله عندسے كہا گيا:

الا تستخلف قال لا استخلف ولكنى اترككم كما تركنا رسول الله تَلْيُمْ فقلنا يا رسول الله تَلْيُمُ ألا رسول الله تَلْيُمُ فقلنا يا رسول الله تَلْيُمُ ألا تستخلف فقال: ان يعلم الله فيكم خيرا استعمل عليكم فعلم الله فينا خيرا فاستعمل علينا ابا بكر . (1)

ترجمہ: کیا آپ خلیفہ ہیں ہیں گے؟، فرمایا: نہیں، میں تم کواس حالت پر چھوڑ رہا
ہوں جس طرح رسول اللہ مُن اللہ علیہ اللہ منافیہ کے باس حاضر
ہوئے، عرض کی کیا آپ خلیفہ کاانتخاب نہیں فرما کیں گے؟ تو آپ نے فرمایا: اللہ تعالی جائے ہوئے ہمیں سے جو بہتر ہے وہ ہی نامزد کیا جائے گا، حضرت علی رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں: اللہ تعالی نے ہم میں سے بہتر کاانتخاب فرما کر ابو بکر کو ہم پر خلیفہ نامزد کر دیا۔

اور حضرت علی رضی الله عنه سے بیابھی مروی ہے آپ نے فر مایا: میں تم کواس حال میں چھوڑوں گا کہ اللہ تعالی تم میں سے بہتر پرتم کو جمع فر مائے گا۔

<sup>(</sup>١) - الرياض النضرة ١/٦٣، مختصر الموافقة:٥٥

# ابوبكررضى اللدعنه يختذول والمل

#### ابوشر یحفر ماتے ہیں:

سمعت علیا علی المنبریقول: ان ابا بکر مثبت القلب. (۱) ترجمه: میں نے منبر پر حضرت علی رضی الله عنه سے سنا آپ فرمار ہے تھے: بے شک حضرت ابو بکررضی اللہ عنه پخته دل والے ہیں۔

# مج کے لیے بطور امیر مقرر

امام ابن اسحاق فرماتے ہیں:

رسول الله من ا

ثم بعث ابا بكر اميرا على الحج في سنة تسع ليقيم للمسلمين حجهم، والناس من اهل الشرك على منازلهم من حجهم، فخرج ابوبكر و من معه من المسلمين، و نزلت برأة في نقض ما بين رسول الله تَالِيم والمشركين من العهد الذي كانوا عليه.

<sup>(</sup>۱) – الرياض النضرة ١ / ٦٤

وقال ابن اسحاق: فحرج على بن طالب على ناقة رسول الله مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ الله

<sup>(</sup>١) - دلائل النبوة للبيهقي ٥ / ٣٧٨

## رسول الله مَتَى عَلَيْهِم كے ہم سفر

ہجرت کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ، رسول اللہ مثالثینا کی جگہ آپ کا کپڑا لے کر سوئے ہوئے تھے:

فجآء ابوبكر وعلى نائم قال، وابو بكر يحسب انه نبى الله قد انطلق الله على ان نبى الله قد انطلق نحو بئر ميمون فادركه قال: فانطلق ابوبكر فدخل معه الغار. (١) ترجمه: حضرت ابوبكرض الله عنة تشريف لائے، حضرت على رضى الله عنه عالم خواب ميں تے، حضرت ابوبكر رضى الله عنه نے سمجھا شايد الله تعالى كے نبى علي الله عنه الله عنه من رسم الله عنه نے نبى محضرت الله كے نبى مطرت على رضى الله عنه نے فر مایا: الله ك نبى علي الله عنه نے فر مایا: الله ك نبى علي الله عنه نے فر مایا: الله ك نبى علي الله عنه الله عنه الله عنه على الله عنه على الله عنه عنه الله عنه الله

<sup>(</sup>۱) - مسند احمد ۱۱/۲۷۱، الشريعة للآجرى ١٤١/١

# كتاب الله مين امارت صديق اكبررضي الله عنه

### حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں:

والله ان امنارة ابى بكر و عمر لفى كتاب الله: (واذا اسر النبى الى بعض ازواجه حديثا)،قال لحفصة: ابوك و ابوعائشة واليا الناس من بعدى،فاياك عن تخبرى احدا.

قال الهندى: (عدو العشارى وابن مردوية وابو نعيم في فضائل الصحابة كر).(١)

ترجمہ: اللہ کی تتم ابو بکر وعمر کی حکومت (کا ذکر) قرآن مجید میں موجود ہے: (اور نبی نے کسی ایک زوجہ کو خفی طور پریہ بات بتائی) لیعنی نبی کریم مُنَا اللّٰهِ اللّٰهِ عَصْرت حفصہ ہے میں کہا تھا کہ: آپ کے والد اور عائشہ کے والد میرے بعد لوگوں کے خلیفہ ہوں گے کسی کو بھی یہ بات بتانے ہے گریز کرنا۔

<sup>(</sup>۱)-كنزالعمال ٥/٧٥٢

## اللدى فتتم ابو بكررضي الله عنه بهي بهنتري

حضرت على رضى الله عنه فرماتے ہیں:

ترجمہ: اللہ کی متم رسول اللہ منافیظم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ عنہ ہیں۔ عنہ ہیں۔ عنہ ہیں۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔

## رسول الله مَنَا عَلَيْهِم كے بعد ابو بكر رضى الله عنه بى فنصلے كريں كے

#### سهل بن الي خيشمه فرمات بين:

بايع اعرابى النبى مَنْ النَّهِ الله أجل الما أجل فقال على للاعرابى: ائت النبى مَنْ النَّهِ الله فقال الاعرابي النبي مَنْ النَّهِ الله فقال : (يقضيك ابوبكر) فرجع الى على فأخبره، فقال

<sup>(</sup>١) - تحفة الصديق لابن بلبان ١/٧

ارجع الى النبى تَأْتُونُمُ فسله ان أتى على ابى بكر أجله من يقضيه؟ فأتى الاعرابى النبى تَأْتُونُمُ فسأله فقال: (يقضيك عثمان)، فقال على للاعرابى: ائت النبى تَأْتُونُمُ فسله ان أتى على عثمان أجله فمن يقضيه؟ فسأله فقال النبى تَأَيْنُمُ ذاذا اتى على أبى بكر أجله، وعمر، وعثمان فسأله فقال النبى تَأَيْنُمُ : (اذا اتى على أبى بكر أجله، وعمر، وعثمان فان استطعت ان تموت فمت)(١)

ترجمہ: اعرابی نے بی کریم طابی کے ایک مدت تک بیعت کی ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بی کریم طابی کی بارگاہ میں جا و اور عرض کرد کہ اگر آپ کی مدت پوری ہوگئی تو پھر فیصلے کون کرے گا، وہ اعرابی آیا اور یہی سوال کیا تو آپ طابی نے فرمایا: ابو بکر کریں گے ۔ پھر وہ شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، ساری بات بنائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوبارہ وہ ہی بات کہہ کر بھیجا تو آپ طابی نے فرمایا: جب ابو بکر وعمر اور عثمان نہ رہیں تو فرمایا: جب ابو بکر وعمر اور عثمان نہ رہیں تو فرمایا: عنہ سے ہوسکا تو تو بھی نہ رہنا۔

<sup>(</sup>١) - تحفة الصديق لابن بلبان ١/٧

### الله تعالى نے صدیق اکبر رضی الله عنه کوہی مقدم کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

قال لى رسول الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله الله الله الله الله الله الله على الله الله على الله الله على الله تقديم ابى بكر. (١)

ترجمہ: مجھے رسول اللہ منافیظِم نے فرمایا: میں نے تین باراللہ نتعالیٰ ہے آپ کی تقذیم کاسوال کیا تو اللہ نتعالی نے ابو بکر کے علاوہ انکار فرمادیا۔

### آب رضى الله عنه برد بارتھے

حضرت على رضى الله عنه فرمائتے ہيں:

كان ابوبكر رضى الله عنه اواها حليماوكان عمر مخلصا نساصحالله فنصحة والله ان كنا اصحاب محمد مَلَيْثَام ونحن متوافرون....الخ.(٢)

ترجمہ: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بڑے درد مند، برد بار تھے اور عمر مخلص،اللہ کی ذات کی خاطر خیر خواہ تھے،اللہ کی تشم ہم محمد مَثَالِیَّا کے ساتھی تھے اور بہت تھے۔

<sup>(</sup>۱)-تاریخ بغداد ۱۸/۵ ۱، تاریخ الخلفاء ۱/۳۳، الریاض النضرة ص۲۵۵

<sup>(</sup>۲) – امالی ابن بشران ۱ /۱۸۷۷ فضائل الصحابة لاحمد بن حنبل ۲ /۱۰۹ کنز العمال ۲۲ / ۲۶

# بهم حضرت ابو بكررضي الله عنه سيراضي بين

نزال بن سره کہتے ہیں:

واقفنا من على بن ابى طالب كرم الله وجهه ذات يوم طيب نفس و مزاحا فقلنا : يا امير المؤمنين حدثنا عن اصحابك،قال : كل اصحاب رسول الله تَالِيُّمُ اصحابى،قلنا حدثنا عن اصحابك خاصة،ما كان لرسول الله تَالِيُّمُ صاحب الاكان لى صاحبا،قلنا حدثنا عن ابى بكر قال : ذاك امرؤ سماه الله عزوجل صديقا على لسان جبريل عليه السلام وعلى لسان محمد تَالِيُمُ كان خليفة رسول الله تَالِيُمُ رضيه لديننا فرضيناه لدنيانا. (١)

ترجمہ: ایک دن ہمیں پہ چلا، حضرت علی رضی اللہ عنہ خوش مزاجی اور مزاح کے موڈ میں ہیں ہیں ہی نے عرض کی: اے امیر المؤمنین اپنے ساتھیوں کے بارے میں پچھ بتا ہے تو آپ نے فرمایا: رسول اللہ مظافی کے تمام صحابہ میرے دوست ہیں، ہم نے عرض کی: پچھ خاص دوست ہیں، ہم نے عرض کی: پچھ خاص دوستوں کا بتا ہے تو آپ نے فرمایا: جو بھی رسول اللہ مظافی ہیں میرے دوست ہیں، پھر ہم نے کہا: ہمیں ابو بکر کے بارے میں بتا کیں میرے دوست ہیں، پھر ہم نے کہا: ہمیں ابو بکر کے بارے میں بتا کیں

<sup>(</sup>١)-الشريعة للآجري٣/ ٢١٠

آپ نے فرمایا: یہوہ شخص ہیں جن کا نام اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام اور محمد منافیقیم کی زبان اقدس سے صدیق رکھاوہ رسول اللہ منافیقیم کے خلیفہ تھے، آپ منافیقیم ان سے صدیق رکھاوہ مردنیاوی معاملات میں ان سے راضی ہو گئے۔

## ہم نے معاملہ ابو بررضی اللہ عنہ کے سپر دکر دیا

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عندنے فرمایا:

ولکن نبیکم نبی رحمة، لم یمت فجأة، ولم یقتل قتیلا، مرض لیالی و ایاما، وایا ما ولیالی، فیأتیه بلال فیؤذنه بالصلوة، فیقول مروا ابا بکر فلیصل بالناس، وهو یری مکانی فلما قبض رسول الله تَالَیْم نظرنا فی أمرنا، فاذا الصلوة عضد الاسلام وقوام الدین فرضینا لدنیانامن رضی رسول الله تَالیم لیننا فولینا الأمر ابا بکر. الخ . (۱) ترجمه: لیکن تمهارے نبی نبی عِرجمت بین اچا نک ان کا وصال نبیس ہوا، نه بی وقتل ترجمه: کیک تحقوه کی دن اور را تین بیار ہے، بلال نماز کی اذان کے لیے آئے تو آپ تالیم کی فرمایا: ابو بکر کو حکم دیں کہ وہ میری جگہ نماز پڑھا کیں، جب رسول

<sup>(</sup>۱) - الشريعة للآجرى ٢١٢/٣

الله من الله من الله من الله عن الموريس في البيخ معامله مين غوركيا، جب نماز اسلام كاركن اور دين كى بنياد ہے تق ہم دينى اموريس رسول الله من الله من الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عند كے حضرت ابو بكر رضى الله عند كے حضرت ابو بكر رضى الله عند كے سير دكر ديا۔

### ابوبکروعمررضی الله عنهما دین میں ایسے جیسے سرکے ساتھ ' کان اور آئکھیں

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله عنه فرمات بين:

أن رسول الله مَلَّةً اراد ان يسرسل رجلا في حاجة مهمة وابو بكر وعمرعن يمينه وعن يساره، فقال على رضى الله عنه: ألا تبعث هذين وهما من هذا الدين بمنزلة السمع والبصر من الرأس. (١)

ترجمہ: رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مُ

<sup>(</sup>٢)-الشريعة للآجرى ٣/٣٥٤

## آب رضى الله عنه كاسارا كهرانه مسلمان تفا

حضرت على محضرت ابو بكرصديق رضى الله عنهما كمتعلق فرمات بين:

اسلم ابواه جميعا و لم يجتمع لأحد من الصحابة المهاجرين ابواه غيره. (١)

ترجمہ: آپ کے والدین اسلام لائے اور بیصفت مہاجرین صحابہ میں ہے کسی اور میں جمع نہیں تھی۔ میں جمع نہیں تھی۔

ابوبکروعلی رضی الله عنهمازیارت قبر نبی مَثَاثِیَّا کے لیے استھے داخل ہوئے استھے داخل ہوئے

حضرت عبداللد بن عباس رضى الله عنه فرماتے ہيں:

جآء ابوبكر وعلى يزوران قبر النبى مَثَانَيْنَا بعد وفاته بستة ايام فقال على بكر تقدم يا خليفة رسول الله مَثَانَيْنَا فقال ابوبكر: ما كنت لأتقدم رجلا سمعت رسول الله مَثَانَيْنَا يقول :على منى كمنزلتى

<sup>(</sup>۱) - الرياض النضرة في مناقب العشرة ١/٣١

من ربى فقال على: ما كنت لأتقدم رجلا سمعت رسول الله تَاتِيْمُ يقول عما منكم من أحد الا و قد كذبنى غير أبي بكر ومامنكم من أحد يصبح الا على بابه ظلمة الا باب أبى بكر فقال أبو بكر: سمعت رسول الله تَاتِيْمُ يقوله قال: نعم، فأخذ ابوبكر بيد على و دخلا جميعا . خرجه ابن السمعان في الموافقة. (١)

ترجمه: حضرت ابوبكراور حضرت على رضى الله عنهما نبى كريم مَثَاثِيَّةٍ كے وصال کے حصے ون آپ سُکائیکی کی قبر کی زیارت کے لئے حاضر ہوئے ،حضرت علی نے حضرت ابو بکر ے کہا: اے رسول اللہ منگافیظم کے خلیفہ آگے تشریف لا کیں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں اس محض سے آ کے نہیں ہوسکتا جس کے بارے میں رسول الله مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَ فرماتے ہوئے سنا کہ علی کا موتبہ میرے نزدیک یوں ہی ہے جیسے میرامیرے اللہ کے ہاں ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا: میں بھی ایسے مخص ہے آ گے نہیں ہوسکتا جس کے بارے میں، میں نے رسول الله منافظیم کوفرماتے ہوئے سنا: تم سب نے ابوبكر كے سواميرى تكذيب كى ، ابو بكر كے سواباتى سب كے دروازوں برصبح تاريكى ہوتی ،حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ نے رسول اللہ منافیا ہے۔ ایسے بى سنا؟ تو حضرت على نے فرمایا : ہال، حضرت ابو بكرصد أِق رضى الله عنه نے آپ كا ہاتھ پکڑااور دونوں استھے داخل ہوئے۔

<sup>(</sup>١) - الرياض النضرة ١/٢٥

## حضرت ابوبكررضي التدعنه مهربان اور عظيم ترتض

امام عبی فرماتے ہیں:

ان ابا بكر نظر الى على بن ابى طالب (رضى الله عنهما) فقال: من سره ان ينظر الى اقرب الناس قرابة من نبيهم طَالِيًا واعظمهم عنه غناء و أحفظهم عنده منزلة فلينظر الى على بن أبى طالب فقال على لئن قال انه لأرأف الناس، وانه لصاحب رسول الله على الغار، وانه لأعظم الناس غناء عن نبيه على في ذات يده خرجه ابن السمان. (1)

ترجمہ: حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا، فرمایا:
جس کو ایسی شخصیت دیکھنا اچھا گئے جو نبی کریم مُنافینا کے زیادہ قریب، لوگوں میں سے بڑی مال و دولت والی، اور مرتبے والی ہوتو وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: لوگوں میں بیر (ابو بکر رضی اللہ دیکھ لے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: لوگوں میں میں اور نبی کریم مُنافینا کے ساتھی اور نبی کریم مُنافینا کے ساتھی اور نبی کریم مُنافینا کے ساتھی اور نبی کریم مُنافینا کے خزد دیک سب سے بڑے غی ہیں۔

<sup>(</sup>١) – الرياض النضرة ١/ ٩ ه

### ہر بھلائی میں آگے

حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت علی رضی الله عنه نے بیان فرمایا:

لما أمر الله تبارك وتعالى رسول الله عَلَيْكُم ان يعرض نفسه على قبائل الارض خرج وانا معه وابو بكر فدفعنا الى مجالس العرب فتقدم ابوبكر وكان رجلا نسابة فتقدم ابوبكر وكان رجلا نسابة ....(1)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ مَا الله مَا ال

حضرت فاطمه رضى الله عنها كاجنازه اوركوني نبيس برطها سكتا

حضرت علی بن حسین رضی الله عنه فرماتے ہیں:

ماتت فاطمة بين المغرب والعشاء فحضرها ابوبكر وعمر

<sup>(</sup>١)-الرياض النضرة ١/ ٥٣

وعشمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف فلما وضعت ليصلى عليها قال على رضى الله عنه: تقدم يا ابا بكر قال: وانت شاهديا ابا الحسن قال: نعم تقدم فوالله لا يصلى عليها غيرك، فصلى عليها ابوبكر رضى الله عنهم اجمعين ودفنت ليلا. خرجه البصرى و خرجه ابن السمان في الموافقة. (1)

ترجمہ: مغرب اور عشاء کے درمیان حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہوات، حضرت ابو بکر وعمر وعثان وزبیر اور عبد الرجمان بن عوف رضی اللہ عنہم حاضر ہوئے جب نماز جنازہ کی اوائیگ کے لئے آپ کی میت کور کھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے ابو بکر آگے ہول (نماز جنازہ پڑھا کیں) تو حضرت ابو بکر نے فرمایا: اب ابو بکر آگے ہول (نماز جنازہ پڑھا کیں) تو حضرت ابو بکر نے فرمایا: اب آگے تشریف ابو کھیں ، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہاں آپ آگے تشریف لا کیں ، اللہ کی قتم ہے آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں پڑھائے گا چر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہا کورات کوؤن کیا گیا۔ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کورات کوؤن کیا گیا۔

<sup>(</sup>۱) – الرياض النضرة في مناقب العشرة ١ / ٨٢

### قیامت تک جوبھی ایمان لائے گااس کا اجرابوبکر رضی اللہ عنہ کو ملے گا

#### حضرت على رضى الله عنه فرماتے ہيں:

<sup>(</sup>١)-الرياض النضرة ١/٨٨

میراعمل رسول الله مَتَّاتِیْمِ اور ابو بکررضی الله عنه جبیبا ہے حضرت علی دضی الله عنه فرماتے ہیں:

قد اخذ رسول الله مَنْ الله مَنْ السمجوس الجزية و ابوبكر و انا.

(1)

ترجمه: رسول الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَا الله مَنْ الله

خلاصہ بحث یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جن اوصاف جمیدہ اورصفات جمیلہ سے
آپ کو بہرہ ورکیا ہے وہ کسی اور کے نصیب میں نہیں آئیں۔ یقیناً وہ آپ ہی کا خاصہ
ہیں۔اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کو فیضان نبوت سے وافر حصہ عطا کر کے تمام صحابہ
کرام علیہم الرضوان سے افضل واعلیٰ، ذات ونوع میں فاضل وممتاز، دنیاوی واخروی
کامیا بی کی بشارت، خلافت کی الجیت وسپر دگی، نیابت رسول کریم منگاریم منظر مضبوط ایمان
و دل، امین و حادی و راہبر و راہنما اور نہایت ہی مہر بان شخصیت جیسی خوبیوں سے
سرفراز فرما کراہل جہاں سے ممتاز کر دیا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد ساری عظمتوں
و رفعتوں کا خلاصہ اور لباب آپ کی ذات گرامی ہے۔ اور بس۔
اللہ تعالیٰ اس حقیری کاوش کوشرف قبولیت عطافر مائے۔ آمین۔

<sup>(</sup>١٠) - المسند لابي يعلى ١ / ٤٢٨، اتحاف الخيرة المهرة للبوصيرى ٥ / ٤٠٠، المسند الجامع ٢٧٣/٣١

## نديم بن صديق الملمي كي ديركتب

के । ग्रिश्य निक्ष निक्ष निक्

اسلام كاتصوراجتهاد

المحمد عصرهاضر میں اجتهاد (حائل رکاوٹین اور طل کے لیے تجاویز)

اسلام کاتصوروی

الم قرآن اور مخالفين قرآن

اسلام كاتصوراء تكاف

المحمد عديث وسنت بحيثيت قانون جحت

المام في تركة أت خلف الامام

रे वंदी نصحت كاصول (سيرت الني سَيَّمَ كَلَ وشَيْ مِين)

المريم كااسلوب ونظم

المربعت، طريقت اور حقيقت

امام ابوحنيفه كي مجلس قانون شرعي

#### المصادر و المراجع

| القرآن الكريم         | . 1 |
|-----------------------|-----|
| كتب التفسير           | 2   |
| تفسير ابي السعود      | 3   |
| تفسير ابن جرير الطبرى | 4   |
| بحر العلوم            | 5   |
| الجامع لاحكام القرآن  | 6   |
| روح البيان            | 7   |
| زاد الميسر            | 8   |
| فتح القدير            | . 9 |
| تفسیر قشیری           | 10  |
| تفسیرکبیر             | 11  |
| الكشاف                | 12  |
| الكشف و البيان        | 13  |
| مجمع البيان           | 14  |
| مدارك التنزيل         | 15  |

| معالم التنزيل         | 16 |
|-----------------------|----|
| النكت والعيون         | 17 |
| . كتب الحديث          | 18 |
| اتحاف الخيرة المهرة   | 19 |
| الآحاد والمثاني       | 20 |
| الاحاديث المختارة     | 21 |
| الاعتقاد              | 22 |
| امالي لابن بشران      | 23 |
| امالي المحالي         | 24 |
| الاموال لابن زنجويه   | 25 |
| الاوسط لابن منذر      | 26 |
| جامع الاحاديث         | 27 |
| جامع الاصول لابن اثير | 28 |
| الجامع للترمذي        | 29 |
| الجامع الصحيح         | 30 |
| حديث خيثمة            | 31 |

| السلسلة الصحيحة         | 32 |
|-------------------------|----|
| سنن ابن ماجة            | 33 |
| سنن ابی داؤد            | 34 |
| السنن الكبرى النسائي    | 35 |
| السنن الكبرى للبيهقى    | 36 |
| السنن الصغير            | 37 |
| السنة لابن ابي عاصم     | 38 |
| السنة لعبد الله بن احمد | 39 |
| شبهات الرافضة           | 40 |
| شرح السنة               | 41 |
| الشريعة للآجرى          | 42 |
| شعب الايمان للبيهقي     | 43 |
| ظلال النجنة             | 44 |
| غاية المقتصد            | 45 |
| كنز العمال              | 46 |
| فضائل القرآن لابن كثير  | 47 |

| المستخرج لابى عوانة          | 48 |
|------------------------------|----|
| مجمع الزوائد مع منبع الفوائد | 49 |
| المستدرك على الصحيحين        | 50 |
| المستخرج للطوسي              | 51 |
| المسند لابن ابي الجعد        | 52 |
| المسند لابي يعلى             | 53 |
| المسند لاحمد بن حنبل         | 54 |
| المسند لابي داؤد الطيالسي    | 55 |
| المسندللبزار                 | 56 |
| المسندالجامع                 | 57 |
| المسند للحميدي               | 58 |
| المسند الصحابة               | 59 |
| المسند لعبد الله بن مبارك    | 60 |
| مسند اهل بیت                 | 61 |
| مشكل الآثار .                | 62 |
| المصنف لابن ابي شيبة         | 63 |

| المصنف لعبد الرزاق                    | 64 |
|---------------------------------------|----|
| المعجم الكبير                         | 65 |
| ، المعجم الأوسط                       | 66 |
| معرفة السنن والآثار                   | 67 |
| منهاج السنة النبوية                   | 68 |
| كتب علوم الحديث                       | 69 |
| تخريج مناقب عمر بن الخطاب لابن الجوزى | 70 |
| تقريب التهذيب                         | 71 |
| تهذيب التهذيب .                       | 72 |
| تهذيب الكمال                          | 73 |
| سير اعلام النبلاء                     | 74 |
| الضعفاء للعقيلي                       | 75 |
| لسان الميزان                          | 76 |
| المختصر في اصول الحديث                | 77 |
| المقدمة في اصول الحديث                | 78 |
| كتب السيرة                            | 79 |

| الخصائص الكبرى             | 80  |
|----------------------------|-----|
| دلائل النبوة               | 81  |
| سبل الهدى والرشاد          | 82  |
| السيرة لابن اسحاق          | .83 |
| السيرة النبوية لابن كثير   | 84  |
| كتب التاريخ والطبقات       | 85  |
| الاستيعاب في معرفة الاصحاب | 86  |
| اسد الغابة                 | 87  |
| اعلام الصحابة              | 88  |
| الاصابة في تمييز الصحابة   | 89  |
| الانتصار                   | 90  |
| البداية والنهاية           | 91  |
| , بغية الطلب في تاريخ حلب  | 92  |
| تاريخ الاسلام              | 93  |
| تاریخ بغداد                | 94  |
| تاریخ جرجان                | 95  |

| تاريخ الخلفاء                    | 96  |
|----------------------------------|-----|
| تاریخ دمشق                       | 97  |
| تاریخ مدینة                      | 98  |
| تثبيت الامامة و ترتيب الخلافة    | 99  |
| التحفة السنية                    | 100 |
| تحفة الصديق                      | 101 |
| الحسام السلول                    | 102 |
| حليةالاولياء                     | 103 |
| الرياض النضرة في مناقب العشرة    | 104 |
| الصواعق المحرقة                  | 105 |
| الطبقات الكبرى                   | 106 |
| غاية النهاية في طبقات القراء     | 107 |
| الفضائل لابي بكر العشاري         | 108 |
| فضائل الخلفاء الراشدين لابي نعيم | 109 |
| فضائل الصحابة لاحمد بن حنبل      | 110 |
| القوائد البديهية                 | 111 |

| الكامل لابن عدى                            | 112 |
|--------------------------------------------|-----|
| مجموعة الفتاوى                             | 113 |
| مختصر تاریخ دمشق                           | 114 |
| مطلع القمرين                               | 115 |
| المعجم لابن العربي،معرفة الصحابة لابي نعيم | 116 |
| كتبشروحات                                  | 117 |
| تحفة الاحوذي                               | 118 |
| فتح الباري                                 | 119 |
| شرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة         | 120 |
| شرح عقيدة الطحاوية                         | 121 |
| شرح نهج البلاغة                            | 122 |
| نزهة النظر في شرح نخبة الفكر               | 123 |
| كتب اللغة                                  | 124 |
| الصحاح في اللغة                            | 125 |
| القاموس المحيط                             | 126 |

#### هماری چند دیگر مطبوعات

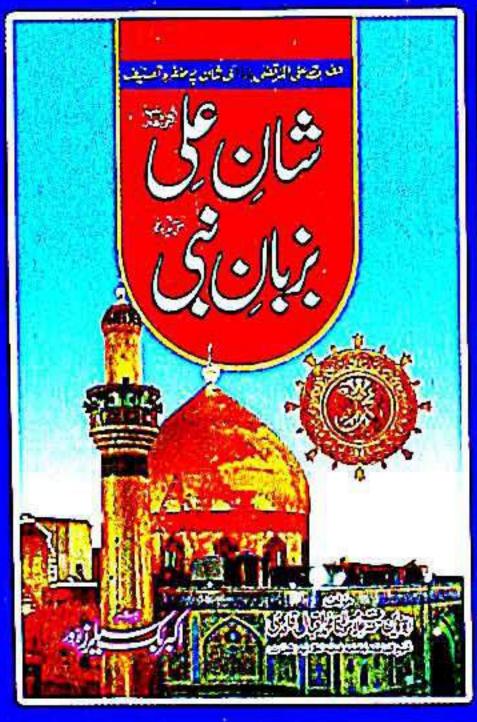

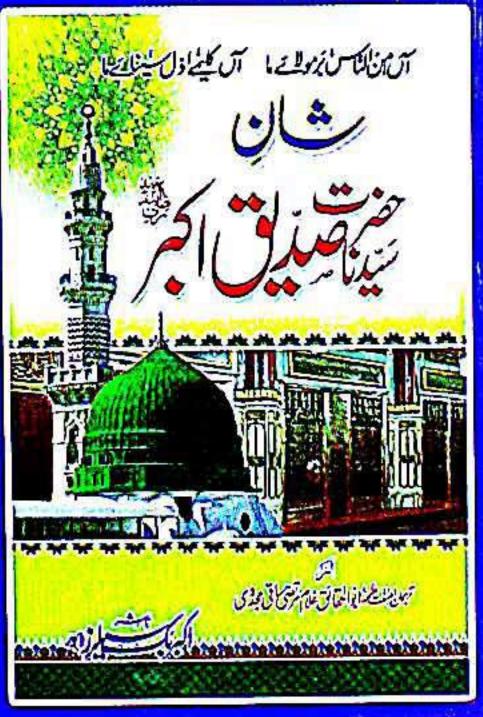





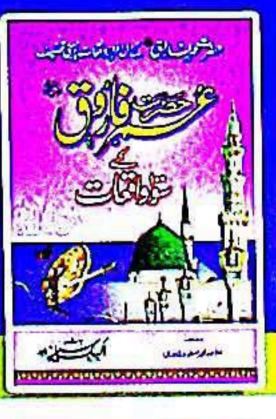

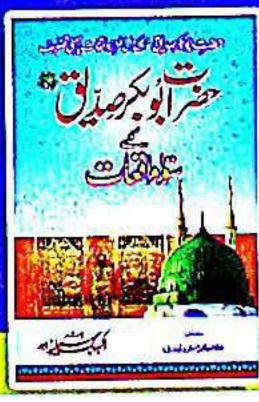

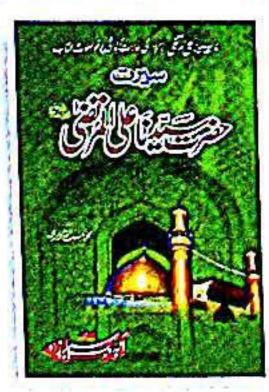





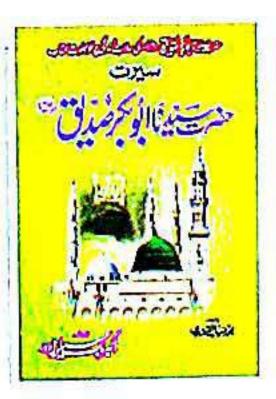

رَبِيْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال Ph:37352022

